# فهرست

| صفخم       | عنوان                                   | تماره | صفح    | عنوان                 | شاره |
|------------|-----------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------|
|            |                                         | -     |        | 0,                    | 26   |
| يسر        | درسس عل "                               | 16    | اتانر  | يمش نفظ               | ,    |
| 49         | سورة الإنفطار                           | 14    | 1      | سورة النباء           | ۲    |
| ۴.         | څلاصه ره                                |       | ۳      | خلاصه «               | ٣    |
| ۴.         | تببب                                    | ۲.    | 4      | تمسيد "               | ۳    |
| 47         | درسوعل "                                | 71    | 15     | درستمل "              | ۵    |
| سوبم       | سورة التطفيف                            | 77    | الد    | سورة النازعات         | 4    |
| 40         | . خلاصہ س<br>                           | ' '   | 14     | فلاصد د<br>د          | 4    |
| 40         | تنهب                                    |       | 14     | تهيده                 | ^    |
| 49         | ورسس عل "                               |       | 24     | درستعل ر              | 9    |
| ۵- ا       | سورة الانشقاق<br> -                     |       | 20     | سورة عبس              | 1-   |
| <b>A</b> 1 | ا ملاصه n                               |       | 74     | فلاصہ د               | 11   |
| 41         | المهب م                                 | 7 ^   | ۲۷     | المهيد ،              | 14   |
| 88         |                                         | 79    | ۳.     | ا درسس عل "           | 194  |
| 04         |                                         | i     | 22     | سورة التكوير          | 14   |
| <b>A A</b> | ا فلاصه ر<br>ت                          |       | · 1    | خلاصه ر <i>ر</i><br>ب | 10   |
| 4          | " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 44    | المالم | المهيد "              | 14   |

23

| 1      |                                                       | •                             |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 107    | ا ۱۳۸ میب س                                           | ه ۽ اخساسه "                  |
| 100    | ا ۱۲۹ درستعل "                                        | المبيد "                      |
| 100    | اسرا ۸ و سورة التكاثر                                 | ه کا درسوعل "                 |
| 100    | سس و م فلاصه ال                                       | 24 ****                       |
| 164    | ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                     |                               |
| IAA    | الما ادر المستعل "                                    |                               |
| 14.    | المال ١٠٠ سورة العصر                                  |                               |
| 14.    |                                                       | ۸۱ درستان ۱۰                  |
| , 14.  | •,  ' '                                               | ۸ ۸ سورةالبينه                |
| 144    |                                                       | ٣٨ فلاصه ١١                   |
|        | ۱۰۵ درس س                                             | ۸ مهید «                      |
| اعالدا | ا۱۹۱ مورة الهمزه                                      | ۸۵ درس عل ۱۰                  |
| 146    | سریم ا ۱۰۰ خطاصه ۱۰۰                                  | مهم سورة الزلزال              |
| 140    | ۱۰۸ ۱۲۳ منه                                           | ۸ ملاصه ۱۱                    |
| 144    | ا ۱۰۹ در سال ۱۰ ا                                     | مم تنهيد س                    |
| 141    | ما ا ۱۱۰ سورة الفيل                                   | ۸۹ درسسعل "                   |
| 141    | ١١١ ألما الما خلاصه ١١                                | . و سورة العديات              |
| 144    | ا ۱۲۷ ا ۱۱۲ نهب                                       | ا 19 غلاصه "                  |
| 144    | ۱۳۷ عاا درستمل ۱۱                                     | ا ۱۹ مهید ،                   |
| 140    | اهما ١١٨ سورة القربش                                  | ۹۳ ورسعل "                    |
| 140    | اها ۱۵۱ خلاصه «<br>۱۵۱ مهر القراش<br>۱۵۱ مهر ۱۵۱ مهرب | ابره اسورة القارعة            |
| 144    | ا ۱۵   ۱۱۱   تنهيب                                    | م و سورة القارعة<br>ه و فلاصه |
| 1 1    |                                                       | 11                            |

| ı   |      | 1                                                                                                             | •                |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 1.1  | ا ۱۲ ا ۱۸ سورة الشمس                                                                                          | سرسوا ورسستال ۱۰ |
|     | 1-2  | ا ١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                        | سورة الطارق      |
|     | 1. + | ا ۱۲ ا ۲ ۵ انتهب س                                                                                            | ۳۵ خلاصه «       |
|     | 1.0  | ا ۵ ا درست عمل ۱                                                                                              | اله التهيد "     |
|     | 1.4  | ا ، و م سورة البيل                                                                                            | سا درسعل "       |
|     | 1-4  | ۸۷ ۹۵ خلاصه ۱۰                                                                                                | ٨٣ سورة الاعلى   |
| 1   | - ^  | ١٩٠ ١٠ انتهب ١                                                                                                | p س اخلاصه س     |
|     | 11.  | ٠٠   ١١   ورسس عل "                                                                                           | ا به انتها ۱۰۰   |
| 1   | "    | ا ۲۲ سورة الضحى                                                                                               | اسم درسسعل ه     |
| 1.  | "    | م > ۲ ا ا خلاصه ۱۰                                                                                            | امه سورة الخاشيه |
| "   | ۲    | " - wir 4p 20                                                                                                 | سربم خلاصه ر     |
| 11  | 14   | ا ۱۵ درست عل "                                                                                                | ابهم تتهب "      |
| 11  | ^    | امرم 44 سورة الانشراح                                                                                         | ه ۲۵ درسیل ۱۰    |
| 111 | ^    | ا ۱۹۸ ۲۰ خلاصه ۱۱                                                                                             | ۳۷ سورة الفجر    |
| 11  | 9    | ۱۵ ۸۸ مه انتمیب ۱                                                                                             | ے ہم فلاصہ "     |
| ۱۲  | '    | ٧ ١٩   درسسعل ١                                                                                               | المهم المهيد ال  |
| 11  | ۲    | ٩١ . ١ سورة التين                                                                                             | ۱۹ اورسس عل ۱۱   |
| 14  | ۲    | ام ۹ ا ٤ فلاصد "                                                                                              | ه سورة البلد     |
| 11  | ۲۰   | ۱۳ مین ۱۳ مهر ۱۳ مین ۱۳ م | اه اخلاصه "      |
| 140 | >    | ه ۱۳ ورست علی «                                                                                               | ۱۱ تېب ۱۱        |
| 114 | •    | مه مه سورة العلق                                                                                              | اس اورسس عل "    |
|     |      | , ,                                                                                                           | 1 1              |

پیش لفظانه مولنناسیمناظراسس گیلانی صدر شعبهٔ دنیات جامع نتانیه محرث الدین یم - ك محرث الدین یم - ك نِسِلِ ثمانه كالح مُلِرُّه (گلرگر شریف)

| 4 1  |                    | 1   | 1   | ı     |             | 1   |
|------|--------------------|-----|-----|-------|-------------|-----|
| 190  | سورة اللهب         |     |     | 4     | ورسس عل     | 114 |
| 190  | خلاصه "            | 174 | 149 | بون   | سورة الماء  | 111 |
| 194  | تمہدید ا           | 1   | 1   | "     | فلاصه       | 119 |
| 19.4 | درسسبعل "          | i   | 1   | . "   | تهيد        | 11- |
| 199  | سورة الاخلاص       | ۱۳۸ | IAT | ,,    | درسعل       | 171 |
| 199  | ثملاصه             | 1 ' | 1 ' | يثو ا | سوزةالكو،   | 177 |
| ۲۰۰  | تهب                | 1   | 4   | "     | فلاصه       | 122 |
| 4.1  | נ <i>גע ל</i> ע    | 141 | ١٨٣ | "     | تهب         | ארו |
| ۲۰۳  | سورةالفلق          | ۱۳۲ | 144 | "     | درمسسعل     | 170 |
| 4.4  | ف <i>لاص</i> ہ<br> |     |     |       | سورة الكا   | '   |
| 4.4  | تمهب               | l   |     |       | فلاصه       | 1   |
| 4.4  | درمسسعل            | 1   |     | ,     | تهب         | ITA |
| 4.4  | سورةالناس          |     |     | 4     | درسسعل      | 179 |
| 4.6  | فلاصه<br>ب:        |     |     | •     | سورة النص   |     |
| 4.4  | تنهبب              |     |     |       | خلاصه<br>•• |     |
| 4.9  | درمسس عمل          |     | 1   |       | المهب       |     |
|      | <del>(::)</del>    |     | 198 | "     | درمسسعل     | 144 |
|      |                    |     |     |       |             |     |

كِ النهول في بات موجي نهيس كل ان كي بالركو كي اليي جيز آئي سے جوان كے گذشته بائلاا وكونهيں دى كي تقى .

یہ جو کچھ کما جار ہا ہی کہا ہوں میں میں بی ہے ایعیٰ ابراہم او موسیٰ کی کما ہوں میں آفَكَ يَنْ بَرُوا الْفَوْلَ آمْجَآءُ هُمُمَا لَهُ يَاعُتِ ابَآءُ هُمُ الْاَوْلِيْنَ ٥ُ كِ الْوُنُون عُ اس حقیقت كولمبى

اِنَّ هٰنَا لَفِي الصَّحْفِ لُلُولِي صُحُفِ اِبَرَاهِيمَ وَمُوْسَى وَمُوسَى

كَ الفاظيم قرآن ظاهر كرتابي اوركمي وَايِّنَ لِي الشعل ظُ

ية و مي بات بي عو الكوك كي كما بوك مي تعيي ا

کی عام تعبیر منسرآن اپنی اس خصوصیت کی طرف او گول کومتو جرکر اسے ، ا در ہے معی یہی واقعہ کو کہ آ اور نے والا بھی حب ایک موا اور جن کے لئے کیا یا ماری گئی' و ہ بھی ایک ہی موٹ میعنی آ مارنے والاخود خالق تعالیٰ جا مجدہ کی ذات ہوا وراُ تاری گئی کتا ب اس انسآت کے لئے جو پہلے بھی انسان ہی نقا اوراب بھی انسان ہی ہو اکنرہ بھی انسان ہی رہے گا تو زندگی کے جن اصول وضوابط پرکتا ہے تا ہے اس میں اصولی تبدیلی کی صرورت ہی کیا تھی 'جب آج سے بزار إسال يہلے بيدا مونے والے انسانوں كى معاشى زندگى كے لئے ہيى مُوالىي يانى ايبى روشنى جس سے آج کل کے انسان متنفید ہورہے ہیں کا فی تقی اجن صوابط وا صول کی یا بندی کے ساتھ خودا نسانیت کا ارتقا ، وابسته بی کیوں سوجاجا تا ہے کہ بلا وجدان تھوس غیرفانی حقائق کو مدل یاجا تا گو ایسجینا چا ہے کہ دنیا کی دوسری اسانی کتابیں جوقرآن سے پہلے مختلف ممالک اوراقوام کو خداکی طرف سے متی رہی ہیں، قرآن ان کتا ہوں کا آخری کمل اور ماز ہ ترین اولیشن ہے ، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلا وت کرنے اور اس کا ب کے مطالعہ کرنے والول میں اس کی حسرت قطعًا إتى نہیں رہتی کہ انہوں نے بجیل و تورات یا اس تھے کی ان دوسری کتابوں کا مطالعہ کیوں نہیں کیا ، بن کے متعلق سمجھا جا تا ہے کہ خدا کی طرف سے کسی زما نہیں اُ اری گئی تھیں 'کسی کتا ب کے آخری مَّازہ زین اولین کے بڑھ نینے کے بعد آپ خود سوچے کہ خوا ہ مخا ہ ان کرم خوردہ ، بوسیدہ اوراق والے

#### لِبْسِمِ إِللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِبْ

## سيت الفظ

جیبا کرمعلوم ہے قرآن اور قرانی تعلیمات کے متعلق خودان کے نازل کرنے والے نے ملل یہی اعلان کیا ہے کہ کسی نئے اور حدید دین کی دعوت اُن سے مفصود نہیں ہے، بلکہ بنی افرع انسانی کو اپنی انفرادی، خاندانی، اجتماعی اور عاص بنی تعلقات مین نیزخان و مخلوق کے درمیان جو فطری تعلق م زندگی کے ان تمام شعبوں میں جن غیر فانی صداقعوں کے تحت دمی کو زندگی گزار نی چاہئے ، ورمی ازنی ا درا بدی سچائیاں ہو شم کی آلائشوں سے پاک وصاف کرکے خاتم انبیں محد رسول انٹیمنگی انٹر علیہ و تم کے ذریعہ قرآن کی فنکل میں قدرت دنیا کے سپرد کررہی ہی۔ دنیا سے عام ادیان و فداہب اور اُن مذاہب كريش كرنے والے بزرگوں كے ساتھ كذيب و تحقيروتغليظ نہيں بلكه احترام وتصديق وضيح وتحميل كے تعدی و قرآن میں بار باراعادہ کیا گیاہے اس کی وجدیی ہے ۔ سور و فاتحد کے بعد القرا العظیم ی ابتدار جسِ سوره (البَقرَه) سے شروع ہوتی ہے ہیں کی بہلی ہی رکوع میں اپنے مانے والول کی خصوصتوں کو بیان کرتے ہوئے اور جولوگ مانتے ہیں اسکوجونم پڑا کاراگیا' اور ا ن وَالَّذِيثِنَّ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

ک بوں کو جو تم سے پہلے آناری گئیں

وَمَا أُنْ يِزِلَ مِنْ قَبْ لِكَ بِالبَقِّهِ عُ کی جو ہری صفت اُن کے ایمان کی بیان کی گئی ہو، قرآن حس آخری رسول علیہ ہے اہم پر ازل کیا گیا انکی نا یا خصوصیت سی یه ظاهر کی گئی ہے کہ وہ

رسول میں ۱ن ساری ۱ نبوتوں اور کم**آ ب**وں) کی ت*صدیق* 

كرف والع جتمارك إسمي

رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِبَهَا مَعْكُمُ ت العران ع

ہیں' اوجس'' بیغام'' کو بیش کر رہے اس کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے قرآن ہی نے پوچھا ہے ک

وچار بڑیں،ان حوادث کے ستر باب کی ذررواری ہمیشہ مہیشہ کے سے قرآن کے اتار نے والفال

ئيوم نے خود لے لی ہے۔

تَّ عَٰلَيْنَا جَمْعَهُ وَفَعُوْا نَهُ 6 ثُوْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ثُرَّ اِتَّ عَلَيْنَا سِمَاتَ هُ هُ عَٰ

ہم ہی ذمد دارمیں قرآن کے جمع رکھنے کے بھی اور ٹرھانے گی بھی پھر ہم ہی پر ذمد داری ہے اسکے مطالب بمان کرنے کی بھی

ان ذمہ داریوں کا اعلان کیا گیا ہے، جن کا مطلب جیسا کہ ظا ہرالفا ظرے معلوم ہورا ہی ہی ہی کہ قرآن اور قرآن کی ہرآیت کا جمع رکھنا اور ضائع ہونیے بچانا صرف اسی کا خدائے قادر و توانا ذرالا نہیں ہے ، بلکہ اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوکہ ہیشہ اس کتا ب کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری ہیگا ، اور بہن ہیں بلکہ اس کتا ب کے چیج مقاصد وا غراض کے بیان اور اظہار کا سلسلہ بھی بھی تقطع نہ ہوگا ، و نیا کہ قر رہ تعبیر و تقریر ، تحریر و إنشاء کا رنگ جس قالب کو بھی اختیار کرے گا ، اسی قالب اور اسی بیرائی ادا میں قران کے مطالب کے بیان کرنے والے بیدا ہوتے ہیں گے ، تھ تھکننا بھی نہ کے الفاظ سے میراخیال ہے قرآن نے اسی کی ذمہ داری قبول کی ہے .

یہ تمینوں ذمہ داریاں آج سے تیرہ ساڑھے تیرہ سوسال بیلے ایک ایسی قوم کے درمیان لی گئی
عفیں، جوعرب کے بیابان وصحار کے سواآب دونیا سے بہت کم تعلق رکھتی تھی، ساری دنیا کے حساسے
یہ ذمہ داریاں کیسے بوری ہوں گئی، اس وقت اس کا بمھنا دخوارتھا کیکن زبان گذرگیا، صدبول پرصدیا
جراھی جی جارہی ہیں، اور قرآن کی یہ اعلان فرمودہ ذمہ داریاں پورے آب و تاب کے ساتھ ایریخ کے
ہردور میں بوری ہیں، اس وقت تک بوری ہوری ہیں۔ آورا ب تو حالات ہی ایسے ہیں کہ خودان حالات
ہی کے تعت یہ ذمہ داریاں انشاء استہ تعالیٰ بوری ہوتی ہی آب خرجب ایسی کا بین برخ بول سے
می کے تعت یہ ذمہ داریاں انشاء استہ تعالیٰ بوری ہوتی ہی آب خرجب ایسی کا بین بول ہو جب ان کے
مین کے پڑھنے والے دنیا میں باتی نہیں رہی تھے جن کی زبان اور لغت کو لوگ بھول چکے تھے جب ان کے
مین کے پڑھنے دالے دنیا میں باتی نہیں رہی تھے جن کے جار ہی ہیں، ان کے بڑھنے کی بلکہ سی ذکہی میں
کے در باکرور کی تعداد میں ایشیاء اور افریقہ بلکہ بور ب کے بعض خطوں میں بھی یا سے جارہے ہیں نہ صرف
کے در باکرور کی تعداد میں ایشیاء اور افریقہ بلکہ بور ب کے بعض خطوں میں بھی یا سے جارہے ہیں نہ صرف

ا ڈیشنوں کی کیا صرورت باقی رہتی ہوجن کے متعلق نہیں بتایا جاسکتا کہ ان کے کل اوراق وراوراق کی *سطری سطرول کے حرو*ف سیح مالت میں باقی بھی میں یا نہیں، صاف و یاک منطعًا غیرشکوک نسخ کے ستے ہوئے کے میٹے ، محکوک وہم مشکوک نسخوں کے مطالع میں سر کھیانا نصرت وقت کی برباوی اور خدا کی معت ازه کی اشکری ہے ، ملکہ قصد اے آپ کومغالطون میں انجہانے کی خطراک كوشش موكى اس كئے قران كاكسى سے يمطالبنهيں ہے كداستے موروثى اور آبائى دين يااس دين كى کتا ب اور پنیروں سے تعلق تورکر قرآن کو اپنی زندگی کا لوگ دستور اعل بنائیں، بلکہ اس کی کیکار اور دعوت كا حال صرف يه ب كه واقعة باب وا داول كصبح وين وألي كوج بإنا جامة مي ان كوج إسم كاب دین اور دین کی کتا بول کے مُرا نے ا<sup>و</sup> نشینوں کا قران کے اس باز ہاڈ بیشن سے مقابلہ کرکے تھیجے کریس اسکا دعوٰی ہے کہ ا پیے میجے موروثی اور آبائی دین مک کہنچے کی صرف ایک یہی فدرتی راہ باقی رہ کئی ہے اور غور کیا جائے تو اس تدہر کے سوا اسٹے اسٹے آبائی اور مور وٹی دین اور دھرم کے نفسب العین کک ٹینینے کی ا ورصورت می کیا ہو تحتی ہے، آج و نیامی مختلف فداہب وادیان کے اسنے والے جو لوگ ہیں اپنی کیا نی مشكوك كتابون كيقيم خود خداس يوجه كرحب نبين كرسكة ، توخدامي كيطرف مو ان كتابون كابراخ وأرثين ا کے اسی ستی کے ذریعہ سے جب ونیا مرج سل کیا ہے، جس کی صداقت اور سچائی مرقوم کے منطقی تنفیحوں سے گذرنے کے بعدوائر گاف ہوگی ہے، بنا یا جائے کہ اس اخری اوسٹن کے ساتھ مقابلہ وتقییم کے سواکوئی و وسری صورت ان یانی کما بول کی فیم می کیا باتی رو محتی ہے، بُرانے اولیشنوں کے متعلقہ شکوک شبہات کا فیصل صرف عقل او تخینه کی راه نمائی می کیا اس فیصله کوخدائی فیصله کی قوت عطا کرسکتا ہے ؟ واقع سیر ہو کہ کوئی مذابینے بزرگوں سے توڑا جائیگا اور ندابیے آبائی دین اورموروفی دھرم سے چھڑایا جائے گا بلکہ قرآن کو مان کراینے بزرگوں سے وہ قریب ہومائیں گے ،جنس جواد ٹ زما نہ نے ان سے وور کر دیا ہے ا دریوں اینے اپنے بزرگوں کی کھوئی ہوئی تعلیم کو ہرا کی قرآن کی راہ سے یا لینے میں کامیا نیے جاتا ہے یہی قرآن کا بیغام اور اس کی دعوت کا اصولی محورہے۔

م خری اڈیشن ہونے ہی کا نیتجہ یہ کر کرجن جن حوادثات سے گذشتہ ادیان و مذاہب کی مقابیل

ن کے مطالعہ میں جی اپنی زندگی کا قیمتی مصدا ندر ہی اندرآ ب صرف فراتے رہتی ہیں جدید قعلیم کی اثراہے ع توروشن ہی تھا، دل می حب ایمان واخلاص کے نورسے مجملاً اُٹھا توجیا کہ فاعدہ ہو آپ کو قران نہی بنمن بخشي تمي، این طویل مطالعه اور تدبر و نفکر کے دوران میں قرآنی تعلیم کا جو نظام آپ پرواضح مواہد، ر و ت نے قلم بند کر ناشروع کیا اپنے مطالعہ کے ان تتا مج کا ایک ہونے کچھ دن اموے چند مختصر نمازیں هی جانے والی عام روتوں تھنے کے ذریعہ سے آپ نے شاکع میں فرای الن نظرنے دیکھنے کے ساتھ آپومبارکبا ی کہ قرآنی مطالب کی تعبیر کے ایک نے وطنگ سے دوشناس کرنے کاسیفر ہے میں بیدا ہوگیا ہوا ب ى سلسلىس عَدَّرَ يَيْسَاء لُوْنَ كے يورے پارے كى سورتوں كوان مطالب كے ساتھ جوآپ كے سجھ ميں ئے ہیں ٹائع کر دہے ہیں آپ کے فرانے پرطباعت سے پہلے خاکسا کے نظرسے آپ کی قرآنی تفہم کا یہ نیا مالب گذرجیا ہوجها ننگ میں خیال کرتا ہوں فغرانی الفاظ کی حقیقی ُروح کو اِتی رکھتے ہوئی نئی طرز تعبیریں ان کے مطالب کو آپ نے اداکرنے کی ایک کا سیا ب وشش فرانی ہویں بیکہ سکتا ہوں کوسلف صالح کے صوبی عقائدو سلّات کے حدو دسے فرانی مطالب کی ہی جدیہ تعبیر میں آپ نے تجا وز نہیں فرایا ہو' گر بیرا یہ بیان پیا ہمتاً کیا کیا ہوکد گو ما کوئی نئی اور تازہ چیز دنیا کے سامنے آپ بیش کر رہی ہیں ۔ ول ود ماغ دونوں کی سلامتی ہی سیعد اس قسم کی کوشش میں کا سیابی حال موسحتی ہوا قرآن ہی کا وعدہ ہے

وَالْذِيْنَ جَاهَلُهُ افِينَا لَهُدِينَيَّهُمْ اوريرى راهي جنولُ وَشَى مِ تَعِنَّا اِيَّى مِنْ الْمِي وَالْمِي سُبُلَتَا ه لِيَّ العنكبوت عَجَّ ان بركم لخ بِي ا

میری به آرزو ہے که اُردو کے سابھ سابھ انگریزی زبان میں بھی کوئی آدیشن اگر مولوی جیم الدین صلا اپنی اس کتا ب کاشائع فراتے تو اس کا فائدہ زبادہ ویت اور وزنی موجا آ

بہرحال واقعہ یہ ہے کہ قدرت کا یہ کام جے ہم کائنات کہتے ہیں جیبے اس کے اسرار وتواسیر
کے متعلق یہ وعوٰی کہ اب آئندہ کسی نئے انکشا فات کی تنجاش اِ تی نہ رہی بلکہ ہمیشہ بھی بھاگیا ہے
اب بھی سمجھا جا آ ہے آئندہ بھی سمجھا جا کے گا کہ پانے والوں نے جو کچھ یا یا ہے وہ وس کے مقابلہ میں
بہت کم ہے جو بھی نہیں پایا ہے کچھ میں حال قدرت کے کلام بینی تسران کا ہے کہ تیروسوسال سے

ی تفسیر بھی مختلف شکوں میں و نیا کے سامنے شروع ہوگئی ہے ایک طبقہ تفریبًا ہراسلامی ملک میں بیدا ہو جیکا ہے اور مور ہا ہے توعصری طرز تفہیم کو اختیار کرکے قرآنی مطالب مقاصد کی اشاعت مین محک لانتہ

. مشغول ہے ۔

س وقت آ پ کے سامنے اس قرانی دعوی کی ایک آن و دسیل اس کتاب کی سکل میں بیٹی ہورہی اس وقت آ پ کے سامنے اس قرانی دعوی کی ایک راستباز، مردئون کی اخلاصی کوششوں ہے ، جو اس وقت آ پ کے ہائے میں ہی ۔ یہ حدید تعلیم کے ایک راستباز، مردئون کی اخلاصی کوششوں کا نتیجہ ہمو، ان کی عمر کا اکثر میں شرحصہ حدید تعلیم کے ماحول میں گذرا، پڑھنے کا زمانہ بھی، آوراسکے بعد پڑھانے کی بھی دراز مدت اسی سلسلمیں ان کی بسر بھوئی ہمی، انگریزی زبان کے مستندا ساتذہ میں آپ کا شاہر ہمی نظام کی جو مرکزی کا لیمیں زمانہ تک انگریزی اوب کے متاز اساتذہ می جاعت میں نظام کو ایج اور جام ہے میں اور آج کل بھی عثما نیہ کا لیم ورگل کے آپ صدر ہیں ۔

تر ہارے قدیم کرم فرااور پُرانے رفیق ہولوی محدد کشیم الدین صاحب صدر کلیہ ورگل ہیں ا کو آپ سے واقعیت اور تعارف تو زما نہ سے رکھتا ہوں ۔لیکن پدراز کچھ دِن ہوئے مجھ پر واضح ہواکہ

### سُوعُ النَّبَا عِكَيْنَ فَخَ ارْبَعُوا اِيَّةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ بِيْسِيرِ التِّيَالِيَّضِ التَّحْرِ الرَّحِيْمِ

ریہ لوگ اکس چنر کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ اس برے واقعہ کی تنبت (ور یافت کرتے میں) يه وه ( واقعه) بحسمي و مختلف د نظري د کھتے) ہيں۔ مرگز ایسانہیں، اونہیں اسمی معلوم مواجا آ ہے -ان ، برگر اليانبيس ، اونبي البي معلوم مواجاتا ہے -کیا ہم نے زمین کو فرسٹس نہیں بنایا اورساڑوں کوسینس ؟ اور مم نے تم كو جوارا جوال بيداكيا. اودہم نے تہا دے سونے کے لئے داحت کا سا ان بنایا۔ اور ہم نے دات کو ڈھا نکنے والی بنایا۔ اورمم في مبيح كورة غاز حصول معاش (كاوقت) بنايا -ا ورسم في تمها رس او پرسات مضبوط (طبقات) قائم كئے -ا ورمم في بنا يا جراع اكب حال رروشن ا ورهكن والا ورمم ف برسایا، بان مجرب بادول سے، بانی سکرت -اکراس (کے ذریعہ) سے بکلے غلّہ اور نیا آت ۔ اور باغ اکب دوسرے سے لیٹے ہوئے ( گھنے ) بٹیک فیصلہ کا دن ایک ممینہ وقت ہے۔ ا وس دن حب بعيو بحا ما أبيكا صورُ تم آؤگے كروہ برگروہ -

ا عَـُمّ تَنسَاءَلُوْنَ ٥ م عَن النَّمَا الْعَظِيْمِ " ٣ ٱلَّذِيُّ *هُمُ فِينِهِ مُ*خْطَلِفُوْنَ ٥ م كَلاَ سَيَعْكَوُنَ نُ ه نُتُمَّ كَالْ سَيَعْلَوْنَ ﴿ , ٱلَمْنَجْعَلِ لِأَرْضَ مِهْدًا ٥ ، قَالْجِيَالَ آوْتَادًا كُنَّ 
 « وَخَلَقْنَا كُوْرَا زُوَاجًا ٥ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل و وَجَعَلْنَا نَوْمَكُرُسُمَاتًا ٥ وَ يَحَلُّنَا الَّيْلَ لِبَاسَالٌ التَّجَعَلْنَا النُّهَارَمَعَاشًّا حُ ٣ وَّبَنيْنَا فَوْ قَاكُرُ سَبْعَا شِكَا دُالٌ ٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا لُ ١٠ وَٱ تُوَلِنَا مِنَ الْمُعْصِلِتِ مَا مَّ تُجَاجًا ٥ ه النُخْرِجَ بِهِ كَمَّا وَّنَكَاتًا ٥ و وَجَنَّتِ ٱلْفَافًا صُ ١ إِنَّ يَوْمُرَا لُفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ٥ ؞ۥ يَوْمَرُنيْفَحُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْثُوْزَا فَوَاجًاO

ا وینچے نیچے بلندولیت ہرتسم کے ول و ماغ والوں نے اس کتا بکوسمجھنا چا ہا اور اپنے اپنے ظرف و گنجالیش کے مطابق لوگوں کی سمجھ میں اس کی باتیں آئین بھی پر گنجالیش کے مطابق لوگوں کی سمجھ میں اس کی باتیں تائین ہم کے اعتراف پر لوگوں کو پہلے بھی مجبور مونا پڑا اور آئندہ بھی مجبور مونا پڑا گا۔ ایک واقعہ ہے جس کے اعتراف پر لوگوں کو پہلے بھی مجبور مونا پڑا اور آئندہ بھی مجبور مونا پڑا گا۔

س**یرمناظران گیلانی** صدرشعبُه دنیات جامع عثمانیه (حیدرآباد دکن) جس دوز تمام ذی دوح ا در فرضت صف بست کوئی الله ناسکیگا بجر اوس کے جس کو رحم نظر کے موائے اور بر اور سے جس کو رحم نظر کے موائے اور بولے وہ فلیک یہ دانی ہے ، اپنے رب کے باس ممل نا بنا ہے ۔ ممل نا بنا ہے ۔ ممل خاتم کو ایک قریبی عذاب سے درایا ہے مطلع در تنزیم کیا میں جریب نا اللہ میں میں در نا اللہ میں در نا اللہ میں میں در نا اللہ میں میں در نا اللہ میں در نا اللہ میں در نا اللہ میں میں در نا

مَّ يَوْمَ يَقُوْهُ الرَّهُ حُ وَالْمَلَاثِكَةُ مَّ مَقَالِاللَّهُ الْآَمْنُ وَالْمَلَاثِكَةُ مَّ مَقَالِا لَا مَنَ الْمَالِقَ مُلَائِكُ أَوْقَالَ صَوَابًا ٥ مَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ مَ فَمَنْ شَاءَ التَّحَنَ الِيُ رَبِّهِ مَا بًا ٥ التَّحَنَ الِيُ رَبِّهِ مَا بًا ٥ مَ النَّا مَنْ لَا نَكُ وَنَكُ مُنَ مَا بًا ٥ مَ النَّا الْمَنْ اللَّهُ مُ مَا بًا ٥ مَ النَّا اللَّهُ اللَّهُ مُ مَا بَا ٥ مَ النَّا اللَّهُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِمُ ال

ہم مے مم لوالب فریمی عذاب سے درایا ہے طلع دو شنبوکیا ہے ، جس من و محھولیگا آدی اپنے اِتھوں کئے ہوئے اعمال کواور کہ سکا کا فرکہ کاسٹ میں مٹی ہوتا ۔

خلاصمہ فیامت رحق ہے۔ قیامت کا تعلق موت کے بعد کی زندگی سے ہے۔ قیامت کے دِن اعمال کی منتج کی جاتی ہے اور حالات کا جایزہ لیا جاتا ہے۔ تنقیح مقدم کی صورتیں مبی میں اور تنقیح موخر کی مبی تاکید۔

قیامت اُخروی مسلمانوں کے بین نظردمنا چاہئے ، اس طرح قیامت است دنیاوی کو کسی طرح نظر انداز نہیں کی وقف وقفہ سے طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔ دنیا وی حالات کا بغور مطالعہ بناتا ہے کہ وقفہ وقفہ سے ا

۷) مسلمانوں کی زندگی سے جین اور اطینان کے عنا صرغفا ہوجاتے ہیں

۳) یکان او نقطل کی صورتیں بیدا ہوتی ہیں او رُمعلوم الیما ہوتا ہے کہ سلمان اب کفار کے لا تھوں تیا ہ اور برباد ہوجائیں گے۔

۷) اس نوبت پر د ماغول میں ایک ذمنی جٹسکا پیدا موتا ہے۔ اورکسی اللہ کے بنوکے نوکے نفرکے کرد کو درا ویتی ہے ۔ اورکسی اللہ کے بنوکے مند کرد کو درا ویتی ہے ۔ اورکسی کی اہر دوڑا دیتی ہے ۔ ۵) الآخ صداقت کی فتح اور اسلامی مساعی کرد واز رصل مدکسیا در کی جات و

۵) الآخر صداقت كو نتح اور اسلامى مساعى كوكامرانى عاس موكر سلمان ايك ايت و كامرانى عاس موكر سلمان ايك ايت و كاك بن جاتے بي .

ا وراً سمان كمن مائيكا ، پھراس بي دروازے ہول مگے اور بہاڑ ملاء ئے مائیں گے ، پیروہ رہت ہومائیں گے ۔ بینک دوزخ ایک گھات پاکمین گاہ ہے۔ سرکنوں کے لئے مائے دجرع اس میں کھیرے رہی گے وہ لامحدود زماینہ کک اُسیں نہ و کسی ٹھنڈک کا ذائقہ یا ٹینگے اور نیسی پینے کی حیز کا بجراگرم ا ورمہتی بیپ کے بدله ہے برابرا ور پورا اونہیں حیا ہے کی توقع نہ تھی ۔ ا ور مجملاتے تھے ہماری آینوں کو بہت . ا ود ممن برجيز كوضبط تحرر لاليا ب -مِس مزہ حکِمہ ۔ ہم تم پر نہ بڑھاتے جا میں گے گر عذا ب د ہی عذا ب بشک درنے والول کی مرا دھاس ہوتی ہے۔ داُن كے لئے) باغ اور انگور ( مِس ) ا در وخیر نوجوان عورتنی کیسال عمر ( کی میں ) اور بالے چلکتے موے (می) منبيرسني مح وال بيبوده ابت اور ندهموت (ی) بدله بهارد دب کی طرف سے دیا موا احماب ۔ جورب ہے آسانول کا اور زمین کا اور دی کھوان کے درمیان هے اور ابڑی جمت الا ابر ) اس خطا کے نیکا کیکو د بلوفود ، اختیا دنہ گا

واوَفُيْحِتِ لِلتَّمَا فِوْفَكَانَتْ أَنْوَابًا لَّ ٧٠ وَسُيِّرَتِكَ لِجِبَالُ كَكَامَتْ سَرَابًا ٥ الآنجَهُ أَمْرَكَانَتْ مِرْصَادًا ٥ ٢٠ لِلطُّغِثُنَّ مَا بًّا لُّ ٣٠ تبنين فيها احقابًا ح ٣٠ لاَ يَدُّ وُقُوُّنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَثَمَراً بَالْ ar إلا حَمِيْمًا وَعَسَاقًا لَ ۲۷ جَزَاءً وِّنَاقًا٥ ٢٠ اِنَّهُ مُكَانُوالا يَرْجُوْزَحِياً بَّالَّ م و و كَنْ بُوا بِالْيِتِنَا كِنَّا بَالْ ٢٩ وَكُلُّ مِنْكُمْ أَحْصَيْنُهُ كِنتَالٌ ٣٠ فَذُوْقُواْفَكُنْ تُنْزِيْكَ كُمْ ع الآعَدَاسًا ٥ ام إِن لِلْمُتَّقِيثِ مَفَازًا لِمُ ٣٠ حَدَّائِقَ وَأَعْنَابًا لُ rr وَكَوَاعِبَ آثْرَابًا لَّ ٣٣ وَكَاسًا دِمَا قًا هُ ٣٥ لَا يَهْمَعُوْنَ فِيهَا لَغُوَّا وَّلَا كِنَّا بَاكُ ٣٦ جَزَاءً مِّنْ رُبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ٥ ، ﴿ رُبِ التَّمْنُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ الرَّمْنِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ٥

بہاڑوں یا زمین دوزغاروں ادر صدید ہزرد د وغیرہ کا دجودیں آنا نابت ہے۔

خلاصه بدمواء

زمین بظام ساکت اُبھاریدا موا تبدیبار خزرے غیر اُنھی ۔ نام موے د

ىتدكل وم:ـ

وَخَلَقُنْكُوْ اَذْ وَاجِّلُ (i) مردكى زندگى البداء خاموش يا بحس رمتى ب، طبیعت قراور لا أبا بى رستى ب نكر يا أبحها و سه کا دور سے سی تعلق نہیں رمتا ۔

( أ ) پير بلوغت ميں سيجان بنودار موتا ہے ، فطرى جذبات كارفرا مونے نگتے ميں جہانی انجار موتا ہے ، دماغی ، دماغی ، حدث من قد ت

بے جینی واقع موتی ہے.

(iii) نیتجه کے طور چینئی تلاش بیدا ہوتی ہے ۔ اس گرا گرمی کا اضا بطه عل شادی بیا ہ پر مختتم ہوتا ہے ۔ جنس مفابل کی تلاش اور محبت سے حیاتِ کررکا ارتقام واہے۔

خلاصہ یہ ہوا ہ۔

مر دبطا هر خاموش جوانی کا عالم آبایجان زوج اور زوج مر دبطا هر خاموش اورگرمی کا زور شورموا کا عردجی رشته اور مطمئن تقا اورگرمی کا زور شورموا کا عردجی رشته قائم سوا

شكلسومرا

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا للهِ ( ) ، ون كُاوقت كاروبارس كذرتا ہے . شام ك يكان

یبی اُن کی قیامت ہے ۔اس مرحلہ پر گذشته اعمال بدسے تو بیرکے آندہ کے نئے اعمال نیک کے منصوبے باندھتے ہیں اور حبّت کی بشارت یاتے ہیں۔

چاہے غفلت کیتنی ہو مسلمان محض مٹی نیا نہیں رہ سکتا ۔ تو یہ و استعفار سے ہیں کا مذہب اس کی نزندگی کو بیمرسے سنوار اسے اوراس کا رب اس کے جسد وروح کو کر زازگی بخشتا ہے۔

سرآ غاز کا ایک انجام ازمی ہے -انسانی حیات وحمات کا انجام روز آخرت یا قیامت ہے اس عظیم الشان واقعہ کی نسبت اِنہب سلام کے احکام صریح، واضح اور مدائل میں غیرسلم طبقہ جات اس خصوص میں عجیب بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں کہمی انکاری پیلوا ختیا رکرتے ہیں ،مجھی جزئیات کی نسبت اعتراضات کور اکرتے ہیں بہرحال ان کے سارے شہات ما دی نقط نظرے ایک مربر کوزیں دروہ بیکہ دو کیاموت کے بعد پیرجی اُلفنامکن ہے"؟ اسى الممسلك كے مضمرات كواس سور أه مباركديس واضح فرا يا كيا ہے۔ روزمره واقعاً اس سوره مي قابل تفهيم اورغورطلب مورحب ذي من ؛ ـ

<u>شَكلاوَّل</u>

اَوْتَا دًا ٢

اَلَمْ نَتَجْعَلِ أَلاَ دُضَ (1) وزين بظا برساكت معلوم بوتى بي است زياده ماكت مِهْدًا الْ وَالْجِبَالَ اورخاموش كونى چير بطالم زنبي مي - وه ايك بترك بجها دیا گیا ہی۔خود ساکت اورجواس پر بیٹا و مجی کت (أن) لیکن درسطے زمین ، میول تغیرات واقع مورے میں ا یہ تغیرات سائنسی مظاہرات ہیںجوابتدائے افرینش سے ماري وساري مي ـ ‹ أأ )- نتجه كے طور ركيمي زلزله ' زمين كا پيشنا ' أبحرنا ، فلك يس

ہے۔ ہولکی نظام کا ایک مقامی مرکز ظاہر ہو اجا آہے۔ خلاصه بير مواكد: -

فلکیات کے خلف اسی ابرسی کے عالم فلکی طبقات روشنی شعبہ جا کی کثرت میں ایک زمنی جسکا میں آنے لگے بلسلہ وغمرہ سے دماغ ہوا اورایک بخشا فی اور علی کے حدید ہر مبهوت موگیاتها حالت رونها بونی اور ایک جدیدتر نظام كابرس كُلًا-

وَأَنْزَلْنَامِنَا لُمُعْصِرُتِ سَّكُلِيجِم مَا ۚ ثَجَّا جًا " لِنَخْدِجَ (١) - آفنا ب كي ميش، رون اول كي خنى زمن وصلتاً يه حَيًّا وَنَهَا تاً " وَجَنَّتِ موے تھی، قت بسری کا سامان مفقود مور ہا تھا۔ زندگی د و معرمونے لگی تھی۔ أتفافاه

( ii )- پيمرسم بارال آيا-آسان ابرآ لود موگيا - كالى بدليال بعیانک منظر پیش کرنے لگیں، ساتھ ہی گرخ گراڑا، اور کلی کی کوند شروع ہوئی اور زمن پر یا بی کے رہلے بينے لكے معدم ہوا تعاكد زمين كاكر بدمائيكى . رأأأ) ـ نتیجہ کے طور رسنرہ ، باغ اورمیوے سرطرف رُونما مو گئے .کل کی مہک ا ورملبل کی راگنی شروع مونیٰ ا ا ا ج کی دِرو موئی ۱۰ ورانسانی قرت بسری کاسامان مُسامِ مُحكِما -

كالنه كالد إدول بيركن كى كواكا وزعلى سأتدى إرش موكى ين

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا لَّ

وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَاشًا ص

کے آثار نمایاں ہوجاتے ہیں ، بظا ہرصلاحیت کار

ا تی نہیں رہتی طبیعت پر مُردنی چھا جاتی ہے ۔ ابی
حالت ہیں رات کی آ مہوتی ہے ۔ نمیند آگھیرتی ہے ،

گویاحرکت اور کارکردگی کا خاتمہ ہوجا آ ہے ۔

(ii) ۔ پھرضیح سورے ابگر اکیاں آنی تگتی ہیں ۔حرکت پیدا ہوتی ہے ۔

(ii) ۔ پھرضیح کے طور پر کرر آندگی پیدا ہوتی ہے اور معتنی نمگی کے دور دور و ہوتا ہے ۔

کا ایک اور دن طلوع ہوتا ہے ۔

خلاصدیر مہوا امضرونیت کی وجہ رات کے سکون کے شب کی نمیند نے مردہ
یکان تعطل پدا بعد آنکے کھٹی انگرائی جسم میں نئی روح
موگیا تھا۔ آئی جُیتی کا دَور پھوئی ۔ نئے دن کے
دورہ شروع ہوا۔ ساتھ نئی معاشیٰ مدگ
کا آغاز ہوا ،

وَبَيْنَنَا فَوْ قَ كُوْسَبْعًا شَكُلِ جَمَادهِ شِكَادًا وَجَعَلَتُ ( ) - آسان پرآسان بنائے گئے - سائنس نے بھی اِن سِسَوَا جًا قَ هَا جًا قَ کا یسلسلہ لا تمنا ہی ہے -کا یسلسلہ لا تمنا ہی ہے -کا یسلسلہ لا تمنا ہی ہے -مصل ہوئے اور جد پرسائی کا انبارلگ جا آئے مصل ہوئے اور جد پرسائی کا انبارلگ جا آئے ( ان) اس ہراسانی میں ایک روشن ترین حقیقت نما اِل ہوتی رسیت دانی اور مدا می سرسبزوشاداب باغ اورمیوے .

تقریب آخرت کے دو دائرہ اثر ہوں گے ۱) احکام خدا وندی کی عدم تعمیل اور کفر کے مواخذہ کا ایک جانب سزائی مظاہر: دوزخ ۲) احکام خدا وندی کی تعمیل اور نیکو کاری کے تواب کا دوسری جانب جزائی مظاہر: جنّت

نوعیت د وزخ یا سنرا؛ ۱) عمومی طور پر به ایک کمین گاه یا گھات ہے ۷) خدا و ندی احکام کی خلاف ورزی کرنے والو ل کا

> خصوصی د وامی تفکا نا ہے۔ ۳) جو غافل د { و واس کی مار میں آیا

كيفيت دوزخ إسزا:

۱) بیمقام ہے ایسے عذا بے جانی اور داغی کا ج قرنوں جاری دے گا۔

4) یہاں ٹھنڈک اور سکون (قلب) کا بیالہ خالی رہیگا۔ بجائے اسکے گناہ وسکٹی کے حواقب کا اُلبتا ہوا یا بی اور اعمال ممنوعہ کی گندگی موجود ہوگی۔ مور) انتہائی سردی یا انتہائی گری کا تباہ کن اثر موگا۔ افراط آخرت کے دو علاقے :

نوعيت مزا إِنَّ جَمَانَّهُ كَانَتُ يُرَّالُكُ لَّ لِلطِّغِيثِينَ مَا جًا لِ

كيفيتِ مزا لَبْغِيْنَ فِيهَا آحْقَا بَانَ لاَيَذُ وُقُونَ فِيهَا بَرْدًا قَلاشَرَا بَا الاَحِيْمَا قَلَاشَرَا بَا الاَحِيْمَا قَعَسَا قَالِ

آسان کی شکل اورمین کی حیک سے لیا دنوا سبزہ زار مرگئی۔ اناج كومبنت كو دُرا وُناكردا وازي بيدا بوئي اورميو انساني ذندگي کے سرحتی بن گئے اور زندگی کا نیاسا ان موکیا

ا بیب واضح نشانیان اس امری می کو کفیت بظا برساکت ومرده معلوم موتی ہے ، اس كاسلسلەكسى نەكسى درمياتى ارتفائى دَورسے گذرتا مواايك نئى حيات ك صورت اختیاد کرتا ہے کیا اس سے ابت نہیں ہوتا کد گوانسان مرتا ہے لین دہ نر کورہ الا صور توں کے ماثل ایک ورمیانی وورسے گذر کرا خرمیں حیات کررا آ ہے۔ ٢) غورطلب امرريم كوس اعلى ترين قوت في سارى كائنات كويداكيا اور ماراكيا اس کو یہ قدرت مصل نہیں ہے کہ بھر معد دم کو موجود کرے ؟ ایسے معمولی سلہ کی لنعبت 'بحث اور کرارسے انسانی دماغ کے دیوالیہ موجانے کے نبوت کے سوا اور کیا نصور قائم کیا جاسکتا ہے۔

اورباغ

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلَ كَانَ لِهِذَا آفِت برق ب اس کی نشأ نیال صاف طور پر بتلانی گئی ہیں:۔ متذكره بالااشكال يهض بمسيم تحرش كي مأل صوتين من ۱) زلزله با گرج کی آ داز ۱) صور کی آواز ۲) میجان اورگری کا زورو ۲۰ تلاطسه کا زور (۱۲) نگرانی اور بیداری ۳) قبرول سے بیداری مه، آسانی کھٹکور کا سایطانا (۴) ذمنی جشکا ۔ ۵)جنت کے دروازوں کا , a) بارش اور منبر او راناج كفاينا ا ورستى ہوئى نہرس

مثقاتًا ٥ *رِنْيَا وِرَآخِرَت* يَوْمَرُنْيْفَحُ فِي الصَّوْرِ كى ماثل صورب فَتَانَوْنَ ٱفْوَاحِالُ وَفُيْحِيَّتِ لِللَّهَاءُ فَكَا نَتُ آبؤا بًا ٥ وَسُيِّرَ تِا كِجِبًا لُ فَكَانَتُ سَرَابًا مُ

اعتدال اور توازن ملحوظ رکھیں کے ۔ بغو بات یا جھوٹ کا بہاں شائبہ مذہوگا۔ جنت بایزا کے ستی و ہمول گے: ۱) جنعیں عطام وگار ب کی جانب سے حساب خرا اور انعام كا ۲) جو ابع مول محے ان ساحکام کے جورب کی جانب سے صا در مو کے مول اور ان سب معا ملات میج اس کے زمین اور اسانوں اوران کے ور میان كح جله حوا وث ومكنات سيمتعلق مول ۳) جومه تن مصروف عبا دت وفنکر گذا دی مول اتقاكا به بدله يأس كم يورا بورا: آخرت کے دن سے سطا ضرمو نکھ نی روح اور فرقتے ہی آ ۱) بوليگا و بي حب كو مالك يو مرالة بن اين رحانيت سے احازت وے . ۲) بوے گا ایسی ہی بات جوراستی رمبنی مو· ان مب حقائق کے معلوم کرنے کے بعدا ورآ خرت کے رحق جانے کے بعد ا انسان کو خنسیار ہے کہ اگر جا ہے تو

۱) رجوع مواینے رب کی طرف اور آخرت کے

۲) رجوع نه مواینے رب کی طرف اورستقبل آخرت میں

مضمرات کومیش نظر ر کھ کرا بنی زندگی کوسنوارے

آخى فَهُ الشَّوْعُ وَالسُّوْعُ وَالْكُلِكُةُ صَفَّا فَيْ لَالْاَيْكَالْمُوْنَ الْآمَنْ أَذِنَ لَهُ السَّرَهُ فَنَ وَقَالَ صَوَابًا ٥ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْكَقُّ فَنَ شَاءَ التَّخَذَ الِلْ رَبِّ مَنَا بَنَا اِتَّا اَثْ ذَذَنَ حُمْمُ مَنَا بَنَا مِنْ الْمَا قَرِيبًا فَيْ يَوْمَنَ فَظُرُ الْمَهُ وَمُنَا

تحجب زا جَزاءً مِنْ رَّبِّكَ عَطَاءً

خِطَابًا نُ

حِسَابًا لا رَبُّإِلسَّمُوْنِ

وَالْأَرْضِ فَمَا بَيْنَهُ مَا

الرَّحْنُ لَا يَمُلِكُوْنَ مِنْهُ

اورتفرلط کے تائج بیش موں گے۔ اعتدال قوارن سے محرومی موگی۔

ن نسرانی کا به مزه کیسی گے پورا پر دا دوزخ یا سزا کے ستوجب وہ مول گے:

١) جومحاسب سے لا يرواتھ

۲) جنسول نے بھلائی کے داستدا ورسچائی کی نشانیوں سے استفادہ نہیں کیا تھا

۳) جنمول نے جلہ فرائفرِ تخلیق اوراحکام قدرت سے آنکھ بندکر لی تفی

نوعيت جنت ياجزاء

ا)عمومی طور پریمقام سیائی اورحصول مراد کا ہے۔ ۲) احکام خداوندی کی تعمیل کرنے والوں کے لیے انعاماً کا خصوصی خزانہ ہے ۳)جوڈرا اور تنقی بنا وہ فیضیاب ہوا

كيفيت جنّت ياجزا:

۱) یہ مقام ہے اِ غول کا جو ہرطرے آ راستہ ہونگے۔ ۲) بہال مُہارہی گے پیلے چیلکتے ہوئے ، انگوری شربت سے بیررز

نموندگ اورسکون کا دوامی سامان مو گا . افتر مارسکون کا دوامی سامان مو گا .

٣) ساقى مول مك نوجوال اوربرا برعمرواك - هرامرمي

سُرَاكُمْ مَرَاءً وِفَ قَالًا ثُورُ الْمَرْجُونَ وَسَاقًا الْمَرْجُونَ وَسَاقًا الْمَرْجُونَ وَسَاقًا الْمَرْجُونَ الْمَائِنَا اللَّمْ وَكُلَّ الْمُرَالِينَا وَكُلَّ الْمُرَالِينَا وَكُلَّ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ وَكُلَّ اللَّمَاءُ وَاللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ وَاللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَمَاءُ اللَّمَاءُ اللَمَاءُ اللَّمَاءُ اللَمَاءُ الْمُعَاءُ الْمُعَاءُ اللَّمَاءُ الْمُعَاءُ اللَّمَاءُ الْمُعَاءُ

يفيت جزا حَدّاً فِي وَاعْنَابًا ال

وُكُواَعِبَ آئترا بُا

اِنَّ ٱلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا "

رَّكَاسًا دِهَاقًا ﴿

لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا

وَلَاكِذُابًا ؟

ا ب جب عالم غفلت سے چشکار احاصل اور عالم حرکت و بیداری کا وجود عل می آر الح سے تر بہی ہماری حیاتِ نوکی تفسیر موگی اور اسلام کے عظمت وجلال کی از سرنونشانی سے گی .

موت کے مدارج کچھ طے ہوئے ہیں ، نوبت یہ ہے کہ صور کی بھیونک کانوں میں گونج رئی ہے اور لفضلہ تعالمے وہ دن دور نہیں جب حیاتِ مکررکی تعمیرزیا دہ واضحالہ در نبار"کی تحقیق زیادہ کمل ہوت

منرط صرف په ہے کہ عقیدہ سختہ الا وہ مضبوط اور سعی بہم ہو۔

المحرفة و المحرور الم

قَدَّمَتْ يَلْأُونَفَوُلُ الُكِفِرُ لِلْيُنْتَنِي كُنْتُ الْبُرَاتِ إِلَى الْمُنْتَفِي كُنْتُ

ورسس عل انسانی زندگی ایک سمندری کیفیت رکھتی ہے۔ وہ موجوں کا ایک مجبوعہ ہے جوع صرفہ انی ورسس عل انسانی میں ہمیشہ متحرک ہے۔ ان امواج کی رفتار میں بلندی بھی ہے اور کسیتی بھی عوج

بھی ہے اور زوال بھی اور اسی مبندی اور سبتی میں مضمر ہے زمانہ کی گفتار بھی۔

موج جب نشیبی حالت میں ہوتی ہے تووہ ل دنیاوی زندگی کے ماتل اندھیا چیا یا رہتا ہے اورجب موج اوپرآتی ہے اوراپنی پوری طاقت سے بلندیوں کی چرٹی پر پہنچتی ہے تو رقی جک اور عظیم تر روشنی کا بھیلاؤ ہوجا آ ہے ۔ اسی طرح جہاں انسان نے غرور ویحبر کیا' عیش وعشرت یں مبتلا ہوا' اور احکام قرآنی سے غفلت برتی تو میجر موج کے

کبرنیا میں وسرت ی جملا ہوا اور اطام مران کے مست برن و چر ہون کے ماننداوند سے سرنیجے گرا ہے اور عروج کا کرر حصول اسی وقت مکن ہوجا آ ہے

جب سعی پیم ہو ۱ ور جہالت کی تاریجی منہیات کی مشغولی سے تائب ہوکر مراتب ۱۱۰۰ سا

اعلیٰ کے لئے لبندیوں پرچڑھنے کی فکر کی جائے ۔

سکون کا زبانه مخدشوں کا زبانہ مہوتا ہے۔ نیندا وزغفلت کا زبانہ ہوتا ہے۔ ماضی کی فراموشی مستقبل سے بے حِسّی اور صال کے تعیش کا زبانہ ہوتا ہے مسلمان اسی وور

سے چندسال سے گذرتے آئے ہیں۔ یہ تھا پہلامرحلہ۔

اب ہر حگر سلمانوں کے لئے ایک شکش کا عالم ہے۔ انجیر یا مراقش سے نیکر مصرافل طین سے گذرتے ہوئے ، پاکتان اور حیدر آباد تک ایک عالم پر اسلامی بے بینی بھیل گئی اسلامی بے بینی بھیل گئی ہے ، ہر حگر مسلمانوں پر منطالم ٹوٹ رہے ہیں . مختلف اقوام نے اپنی خونی داستان آن کے لئے ایک جینوٹ ہے۔ آغاز کردی ہے ، لیکن بھی منطالم اور بہی خونی داستان اُن کے لئے ایک جینوٹ ہے ۔ یہی وہ زلزل ہے جس سے مسلمانوں کو جنگہ حاصل اور دور سرے مرحلہ کا افہار ہور آ

اور کہو اُس سے :''کیا تو چا ہما ہے کہ پاک ہوجائے۔ اور می تجه کو تیر ۶ رب کی طرف رسنها ئی کروں تا کہ تو ڈرنے لگے ؟ عیراس دمولی نے ، بڑی نشانی دکھلائی . وأس في حصلا إاوريه انا پیریٹھ میرر ( خداکے خلاف)سی رنے لگا يعرجمع كيا (اينے توگولكو) اور ندا دى اور کہا" میں تہارا رب اعلیٰ موں!" یں خدانے اوسکو آخرت کے اور د نیا کے عذاب میں کچڑا بشاكساس معرت م دارنے والے كے ك . کیا تہارا بیداکرنا زیا وہ دخوار ہویاآ سانگا ؟ بنایا ہوا ضوانے ہیکو ا سے حیت کو بلند کیا ا ور اسکوسنوارا اوراسکی را ت کو آار یک کیا ۱ وروس سے روشنی برآ مدکی اوراس کے بعدزمین کو بھیلا یا اور بكالا باس سے اس كا بانى اور مار و اور بہاڑ وں کو قائم کیا تہارے اور تہارہ موسٹی کے مفا دکے لئے سوحب وه برا حاو نه بیش آے گا جس ون کرانسان اینے اعمال یا دکرے گا اور دوزخ ظا برکی جائیگی که دیجمیں (سب) پیرجس نے سرکشی کی موگ ا ور وینوی ز نرگی کے زیرا زر الم ہوگا

٨ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ آنْ شَزَكِيْ ٥ وا وَأَهْدِ لِكَ إِلَى آبِكِ فَتَحْتَثِي ثُ ٢٠ فَأَرْكُ ٱلْآيَةُ ٱلْكَثْبُرَى فَيْ ا ا فَكَذَّبُ وَعَلَى أَنَّ ۲۲ ئُنتِرَادْتِرَكَيْعَى أَنْ ۲۳ فَحَتَّرَفَنَا دٰی کُ ٣ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُوٰ اِلْاَعْلِيٰ أَنَّ ه، فَاخَنَ اللهُ عَمَالَ الايخَرَةِ وَاللَّوْلَ ٥ ٢٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَضْفَى ٥ ٢٠ ءَ آ نَهُ وَاسَّتُ كُمُ خَلُقًا أَمِ السَّمَاءُ وَابْهَانُ ٨٨ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلِهَا لِ ٢٩ وَآغْطَشَ لَيْلَهَا وَآخُرَجَ ضُحْهَا ٥ ٣٠ وَالْأَرْضَ بَعْلَ ذَلِكَ دَحْهَا مُ ٣١ آخَرَجَ مِنْهَامَّاءَهَاوَمَرْغُهَا ٢٢ وَٱلْجِبَالَ آرْسُهَا طُ ٣٣ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلاَنْعَا مِكُونُ ٥ ٣٣ فَادِ أَجَآءً تِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرِي نَعِ ه، يَوْمَنَيَّذُكُرُ الْإِنْسَاقُ مَاسَعَى لِ ٣٧ وَبُرِّذَتِ الْجَحِيْمُ لِمِن بَرْي ٣٠ فَأَمَّامَنْ طَغِلِي ٢ مع وَأَثْرَالُحَيُوةَ الثُّنْسَيَا ٥

## مِرْفُوالدِّرْعَيْتِ مِنْ مِنْ مِنْ الْرَبْعُونَ مِنْ مِنْ أَكُوعِيا

لِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الْكِرِ رَحِيْمِ

قىم بىزازغا دېد<del>ن ك</del>وشتى كامودرگون يى) دوېر ختى د كۇنارى ما)غا ا درانطا د منکوک فرشتر) کی حرد منتوسی (ایا فیانو کی حاکی) نبد کھولتے ادرساباً دسبيم رئية فرشة ) كى جودا ندنىيى كى مسلة مرة ميماية میرسابقات (مبقت کرنو<sup>ل</sup> ) کی جود تیزی کی مبقت کرتے جاتے ہی بچر مدبرا د تدبیر کرنے والے ) کی جو ہرامر کی تدبیر کرتے میں جس دن لرز گی سخت لرزنے والی ( زمین ) جس کے بعدابب سیمیم آنے والی جزا کے گی ول اوسس دن دهم ک رہے ہوں گے ۔ الم بحمين نيجي مول مي کہتے ہیں وکیا ہم والیس کئے جائیں گے میں بی حالت كياجب مم ومسيده بريال مومائي كي ؟ كما انهول في بعرتواس صورت من والس مونا خساره موكا! الة وه بس ايك بي سخت ( ومهيت ناك ) وانث موكى جس سے فورا ہی میدان (حشر) میں آموجود ہوں گے کیاآ ب کوموسی کا قصة معلوم ؟ جبکران کے رب نے پاک میدان طوی م یکارا كر" تم فرعون كے باس جاؤ ميك ولئے بلاى مركشي كى ہے

ا وَالنُّزعٰتِ غَرْقًا ٥ ء وَالنُّشِطْتِ نَشْطًا لّ م وَالسِّبِحْتِ سَبْحًالُ م فَالسَّيقَٰتِ سَبْقَالٌ ه فَالْهُدَيِّرْتِ آمْرًا حُ ١ يَوْمَرَتَرْحُفُ التَّرَاجِفَةُ ٥ ، تَتْبَعَهُ الرَّادِفَةُ أَنَّ م نُـُلُونُ تَوْمَئِنِ وَّالِجِفَة ۖ ﴿ وأبْصَارُهَاخَاسِتْعَةٌ ٥ ١٠ يَقُولُونَ ءَاتَالَمَرُ دُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ٥ الا عَالَاناً عِظَامًا نَّخِرَةً مُ ا قَانُوا تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِمَ لَا مُ ٣ فَإِنَّمَا هِي زَخْمِرَةٌ وَإِحِدَةٌ م فَاذِاهُمُ مُربِالسَّاهِمَ مُ ه ا هَلُ أَمْكُ حَلِينَ مُوْسَى مِ ١٠ إِذْ نَا دْ لُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِطُوًى ١١ إِذْ هَمْ لِي لِي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى نَ

جوروح كارتفاكى إعث بول -

اگرمسلمان ان دورامول سے آشنام وجائیں ۔ اور حبم وروح ہروو کے مطالبات کی میل حتی اوسع کرمی تو نرکسی مادہ پرست قوم کی قوت کا نوف طاری رہے گا ندکسی روحانی رزت وميترت كى تتنا باقى روجائے كى -

اعال دنیا وی و دینی ابناابنا اثر د کھلائیں گئے ، یہ ہم ہی پر موقو ف ہے کہ ہما رے افراط و تفریط کی وجہ سے یہ انز خرائی جنت کی سکین کی باعث بنے یاسنا کی دورج کا میشیمہ

انسانی زندگی ایک متحرک کیفت ہے ہیں دنیاوی مرحلہ سے آخرت کے مرحلہ کا نسالی کا

ا دوارسے گذرنا پڑتا ہے۔ ہرمرحلہ کی حداگا نہ نوعیت ہے نیکن سب مرال ایک ہی سلسلہ کی متفرع گرمسلس کو ماں میں ۔ دنیا وی کیفیات کونسلیم کرنا اور آخرت

کی حقیقت سے بکارکر ناایساہی ہے جیسے آغاز کارکو دیکھتے ہوئے ،انجام کا سے

منه موالينا سابكه مبذكر لين سيحقيقت نهيل برلتي فرعوني طريقيه اختيار كرنے سے موافلا

لازم آبے۔ زیست کی رفتار انسان کو مُعیّندوقت پراس کے آخرت کے گوشریر

بہنجا دے گی ۔ اس سے مفر تہیں ہے ۔ عبلائی تو اسی میں ہے کہ خری متیحہ کویش نظر

رکھ کر روشن انسی ختیاری جائے جس سے ارتقاکے مدارج مہولت سے طے مول اور فلاح وببيو دكے مراتب ففسل ایزدی صل مول -

دینی اور دنیا وی مرد وسیال کی تفہیم موتی ہے .

ا) جان مختی سے نکالی جاتی ہے:

انسانی دنیا دی ارتقا انسانی دینی ارتفاکے کے مدارج مدارج حيقت ادرا

مثال ـ

سو دوزخ اس کاٹھکا نہ ہے۔ اور جو کوئی اینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراموگا اور

نفس کو ہوا و ہوسس سے رو کا ہوگا . سوجنت اس کا تھکا مذہ

وگ ب سے اس گھڑی کے متعلق بوچیتے ہیں کہ اوقوع کابوگا اس کے تذکرہ سے آپ کا کیا تعلق ؟

اس کا دار و مارآ پ کے رب پرے۔

آ پ توصرف اس کے ڈرانے والے ہیں جواس سے ڈر تا ہو میں روزیہ اسکو دکھیں گئو ایسا معلوم موگا کہ گو ماضرایک شام اگذری کیاس کے بعد کی صبح بک اکا وقت کڈراہے . ٣٩ فَا إِنَّ ٱلجَحِيْمَ هِمَا ٱلمَا وَى

م وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَهَالنَّفَسَ

عَنِ ٰلْمَوْی کی

الم فَانَّ الْجَنَّةَ هِمَا لَمَا وَى ٥

٢٢ يَسْئَكُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسُهَالَ

سرم فِيْتُمَ الْنُتَ مِنْ فِكُولِهَا فِي

٣٨ إلى رَبِّكَ مُنْتَهَمَّا لَ

مراتها أنت مُنْدِرُمَن يَخْشَها ٥

٢٦ كَانْهُ مُرْيَوْمَ بَرُوْنَهَا لَمُ يَكْبَنُّوا إِلَّا

غ عَشِيَّةً أُوضُاحِهَا حُ

خلاصب انسانی زندگی دو را ہول سے گذرتی ہے۔ ایک راستہ دنیا دی مشاغل کا ہے اور دوسرا دینی اعمال کا ۔

۱) دنیاوی مشاعل میل نسان اقده کے اجزا اوراشکال کے مختلف حالات وکیفیات دریافت کرتا ہے۔

خدا کے دئے ہوئے د ماغ سے کام لیتا ہے اور بہتر سے بہتر تجاویز سوچہاہے اور ترقی کے حیر تناک مدارج طے کرتا ہے۔

ساسلامی حیات کا لازم ہے ۔ اورسلمانوں کو ان شعبۂ جات میں اسی طرز فکر مجسس سے کا ملینا چاہئے جیسا کہ مقتضائے وقت ہو۔

۲) ایک اورفرنیند جسلمانوں پرعائد ہے وہ یہ ہے کہ دمین اعال کی کماحقہ یا بندی کی جائے محنت وریاضت کے جو مدارج میں ان کے صول کی جائ تورکوشش کی جائے تاکہ مکنه کارونظ و ترج و مراقبہ سے اِن حیر تناک قرق سے فیضیا ہو سے

زندگی بهار کی کیفیت رمتی میں رفتار تیزر ر کھتی ہے ہوجاتی ہے۔ بم عری اے آگے دورتے میں۔ فَالسِّيقْتِ سَنْقًا " م) اس دوری انسان کی ۱۶ حب بیونت منبی تو زندگی این عروج فی مان معصران رسبقت ے گذر تی ہے بوی لیجاتے ہی اوراگے بي عبى من موم وتعاد بالصنے كى سوهتى ب مبی ی*ی کمانی کربتن* عبادت زیاده خاص ا يام هي بي جباني طاق على زياد ه صالح موجا بھی ہے اور تدنی گ<sup>ئات</sup> مں اور صف ول میں اورمعاشرو كالطفضى حبَّه يانے كے كوئسا گویا انسان این انتهائی نشروع موجاتی ہے۔ منازل كوحاصل كتيابح-۵ يو برامري تدبيركرتيس-فَالْهُدَيِّرُتِ آمْرًا م ه) آخر کار برهای ۵، آخرکار خدا کا بیمقبول کے دن اور زندگی بندہ اپنے لئے اور کا تخب رہ انسان دوسرول کے لئے كو تدبيركا الك ويا مرحب تدبير موجاتا، ہے ، اس کی حثم بنا اوراس کو درجات دنیا کے بعد کے کاللہ فیضان الی کی

كواكف سع تمنيه بدولت عان والتي

۱) ولادت کے وقت دردِ ۱) ایمان کا حال نسال تبراۃ كى سختى اوتسمانى تكليف دنيا دى لذات وفوات کے بدایک نئی شق ورد نغسانی کی وج سے خت یں آتی ہے۔ کشاکشی سِ تبلار مِتا ہے۔ ۲) بندسہولت سے کھولے جلتے میں ٢) حب تولد كا وقت ينج ٢) جب ابتدا كي كامياب جا آہے ترمعارم م<del>وال</del>ے رہی اورنفس رکھے قابو کرسب بند اے اوری یا لیا گیا تر ونیب اوی بنایت سہولت سے کرامندیوں سے آسانی

کھولدے گئے اور توب رائی ماس بوجاتی ہے

كاعل آسان كرد ما حا آ

۲۷سک دفتاری سے تھیسلتے جاتے میں

۳) حبب بچه برهنا ہے اور ۳) بھرحصول مرادم نیمانیا جوانی کا عالم شرع موا ظاہر مونے لگتی ہیں۔ ہے تر میحیوں مونے تعوی اور راصنت لگتا ہے کہ رفع برزندگی بڑھ جاتی ہے اور ترقی کے سال سکر فقاری سکے مدارج نو دبخورسان ے کو اسمیلتے دنیا وی استے جاتے ہیں رہست آلام دمصائب كاتجربه صاف وكهاني ويتاء اس دوري كم موابح أكاوني ببت كم باقى

وَالنُّشِطْتِ نَشْطًا "

والشيخت سنيحا ال

اپنی قہسم شروع کی ۔ چنانچیجب

فَحَتَّرَفَنَادِي رَسِ

۱)رت العزت نے مینم کوطلب فرمایا تواس نے اپنی رعایا اور ما دوگرون کوهکس کیا

۲) حضرت موسی فی فی معبود حقیقی کے پیشش کی دعوت دی قراس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا ۔

فَأَحَلُ مَا لِللهُ نَكَالَ نَتِعَكِيا مُوا ؟ مَمَّاج باين نبي ب عندائ قدين ان اس معزور شهنشا ه کوایسی سزا دی که دنیا میں اور آخرت

می برشخص عبرت ماسل کرسکتا ہے۔

انسان اس ونیاکا ایک فرزہ سے اسکادی کارنامے ونیا کے چند ذرات کے توڑمرورتک محدودیں ۔ نہ وہ خورکو بیداکرے سکتاہے منموت سے خودکو چیکارا ولا سکتا یے این کھلونے قراتے میوارتے میں - ان کے انکال سے میں اور اس کھیل می غلطان رہ کرخوشیاں مناتے ہیں ا ورگرون اکراتے میں ۔

انسان خود سج یمبی ہے اور کھلونا بھی جس زمین بروہ ارکنا پھڑتا اسی طرح کے مسیبول کا نات اور سزار یا افلاک کے بیدا كرف والے كے مامنے اس كا قدر جوام حكى خرسا كھلوناہي-

وأنته أنشك كُخُلُقًا أمِ التَّمَاء أسمان اور زمين كو بنانے والا ، سر شنے كى مظيم كرنے والا ، بَنَالِهُا وَنَعَ رَفَعَ سَهُمُ كُهُمّا لِسَهِ إِمْرِكَا رَتِيبِ دِينِ وَاللهُ رُوسُنِي كُو ٱلريكي سے اور اركي

کوروشنی سے بدین والا، زمین کو دسعت بردسعت

فَقَالَ آنَا رَبُّكُمُ الكفيل نص

الْاَخَةِ وَالْأُولِي ۗ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعَبُرُهُۗ لِلْرُ يَخْتُنِّكُ

فسوطها وأغطش كنكها

انسان کی **یس**ی اوراس كانظاره

اكمشال مُؤسى م

کرکے اس کو آخرت کے لئے آمادہ و تنا رکرتی سے اور وہ اس کی ئۇمنىتىزق بوھاتا،

وعوت قل اور هَلَ اللَّهُ حَلِي نَيْثُ الك زانة تعاجب مصرى تمدن عووج برتها اورمصر كي شهنشا بهت اس وقت کی دنیا برسلط تھی۔ فرعوب مصر؛ قوت اورمر تبه ثنان وشوكت اورحاه وحلال کے اعتبار سے مُنتہا سے عروج پر تفا۔ دنیا ولی غزاز نے ذعون کے ول و دماغ پر اتناا ژکیا تھا کہ وہ <del>ضرائ</del>ے رت العزت كامنكر موكميا تقاً-

إِذْ مَا ذْ مُهُ وَيَّهُ إِلْوَادِ رَبِ العَرْتِ فِي الْيَعْمِيرُ وَتَ صَرْتَ مِنْ كُولُون كَ مقدس وا دی میں طلب فرما یا اورارشا د مواکہ فرعون فے ا ذُهَبُ إِلْ فِرْعَوْنَ الْهُ طِغْيُ بِهِ سِراً هَا إِسْ اللهِ الديبَ فَا دَمِيا رَكْمُ الْمِ اس سے برجھا جائے کہ کیا تو جا ہتا ہو تری اصلاح اور باکی مواور ترے دب کی طرف رمنانی کیائے۔ حضرت موسى عديد المساء مضح مكرب كي تعيل كى اوراين

یار مونے کی تا سُدمی فرعون كوايك برى نشاني هبى وكھلائى يىكىن فرعون كا دمانى

ورزن براس المراكم القارس في

ı) رب کے مینم کو حبثالا دیا اور کہا نہ مانا ٧) يى ننس ماكر حق من روكروال مورحقيق فلاف

الْمُفَكَّاسِطُوَّى " نَقُلْهَ لُلِّكَ إِنْ اَنْ تَزَكَّىٰ " نَقُلُهُ لُلِّكَ إِنْ اَنْ تَزَكَّىٰ

وَآهْدِ مَكِ إِلَى رَبِّكَ فَتَحْثلي فَارِيهُ ٱلْاَنَةُ الكُنْرِي

نَكَذُّ تَ وَعَصَارُهُ

۳) مندرجات ۱) اور ۲) حدودِ عبدیت کے ہیں۔
مر) قیامت کا دارد ملائر معبود پر ہے۔
۵) خیر۔ اس پھی جوا ب مطلوب ہوتوسن لیا جاسے کہ
دوجس ن ہوگ قیامت کو دیجییں گئے تو ایسا معلوم ہوگا
وہ کہ گویا صرف ایک شام ما صبح گذری ہے یہ
لہذا معلوم مواکہ فیامت کے لئے صرف ایک میں یا صرف ایک
لنا ما بی ہے ۔
بانفا کا دیکو

ڪَاٽَهُمُّرُ نَوْمَ يَرَوْنَهَا كَمْرَيْكُمَنُّوْالِلاَّعَيْشِيَّةٌ ٱوْضُعُنْهَا

دسور مولیس تو قیامت قریب ہوچکی ہوگی .

اللہ اللہ دور ہوا ورغفلت کا بردہ اُلہ جاسے تو قیامت قریب ہوچکی ہوگی .

اللہ واقعہ ہے کہ ہاری ضبح اور شام قیامت ہوسکتے ہیں ہاری واغی اصلاح ، ہارے نیک و بدحر کات کا جزرو مد قیامت ہوسکتا ہی ۔ ہارے نیتوں وراعال کا جزرو مد قیامت ہوسکتا ہی ۔ ہا رہ نیتوں اور اعال کا ہرنشیب و فراز قیامت ہوسکتا ہے ، ہا دی الکھ کا کھلنا اور اسکا بند ہونا قیامت ہوسکتا ہے ہاری بیدائش قیامت ہوسکتا ہے ہاری بیدائش قیامت ہوسکتا ہے ہاری موجد کا ہرم والد قیامت ہوسکتا ہے ۔ بیدائش قیامت ہوسکتا ہے ۔ بیہ ہارے وجود کا ہرم والد قیامت ہوسکتا ہے ۔ بیارت ویور کر ہر بیش نظر سرور قیامت ہے۔ ہاری اس نزاکت کواگر سبح دلیا جا ہے اور اسکا سبحہ آ آسان بیس ہے تو بھر مرجنبش نظر سرور قیامت ہے ۔

١) حبف فسل اللي موجا ئے اور قلوب فراللي سے كوشن

دینے والا بفا مربے حس چیزوں سے بہتا یا فی اور ندگی کا سامان بیداکرنے والا انسان اورانسان جیسے کروڑ ا جا نداروں کو وجو دمیں لانے والا او می ایک وجودہے جس کی قدرت کی کوئی مدنہیں ہے .

وَالْحِبَالَ آدَسْمَا " اليهمتى كه احكام سه انحراف كرنا الفيفات رتناليه فرعونی عل کامریک مونائے حبکی منرالاز ات سے ہوگی ۔

فَادِدَاجَاءً تِ الطَّامَةُ اسْان بميشه بيس بولين اسى بيسى كَفْعيل كَلَامات اسوقت موجود موجاليكي حب ايك منكامه خيزون أيسكا -

ر مرسر المراث المائم الله الله المرور الزهم

۱) انسان کے سامنے اسکے تام احال آشکار موجائنگے ر كےعواقب نتائج اوراُن کے ما دی اُٹکال و ٹمرات بصوت دوزخ

ياسرا اورحبنت ماجزا بعي واضح موجائينك -

قیامت کی نسبت نوگ انحضرت سلعم سے دریافت کرتے تے کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔

اس کی سبت ارشاد خداد ندی مواہدے۔ ١) اسكى وضاحت سے رسول صلحه كاكو فى تعلق نہيں

۲) رسول ملم کا فرنصیه صرف خبردار کر دیاا ور تنه کردیا ہے

وآخرج ضخمهام وَالْإِرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَخْهَا \* آخْرَجَ مِنْهَا

مَآءِ هَا وَمَرْعَلَهُا صَ

مَتَاعًا لَكُوْرُولِا نَعَامِكُو مُ

الْڪُبْرِي نص

وَبُرِّزَتِ الجَحْيُمُ لِمَنْ تَرْي فأمتامن طغنة الزاكيوة

الدُّنَا " فَإِنَّ ٱلجَحِثْمَ

هِمَا إِلَا وَى \* وَآمَّا مَرْخَاجُ مَقَامَرَيِّهِ وَهَى النَّفْسَعَنْ

الْهَوْي " فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِي السّاوي ا

تماست كنبت كيشك كونك عين السكاعة سوال اوراس آيتان مُنْرَسْهَا ﴿

كابواب مع فيكا أنتَ مِنْ ذِكْرُمهَا الله

اِلْحَ يَكُ نُنَّهُمُ الْمُ النَّمُ الْمُ

آنت مُنْذِدُمِنْ يَحْفَهُا

سُيكَ عَبِيَرَ عَنِيَ الْمُنَا الْحَارِيَ الْمُنَا الْحَارِيَ الْمُنْ الْرَحِيْنَ الْمُنْ الْرَحِيْنَ الْرَحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحْيِنَ الرَّحْيْنَ الرَّعْنَ الرَّحْيْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنِيْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنَ الرَّعْنِيْنَ الْمُنْ الرَّعْنَ الْمُنْ الرَّعْنَ الْمُنْ الرَّعْنِيْنَ الْمُنْ الْمُنْفِقِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْم

چیں بچبیں موے اور بے رخی کی اس بات سے کہ اُن کے یاس و ندھا آیا۔ آپ کوکیا خبرشا پدکه وه پاک موما تا يانصيحت قبول كرًا ا ورنصيحت أس كو فا 'ده بينجاتي -جو بروانہیں کر تا آپ اس کی قرفس کرمی میں گوآپ بر کوئی الزامنهی که وه درست و باک ندمو. اورجوا یہ کے پیس سعی کرکے آ اے ۔ اوروہ ڈرتا ہے و آپ اس سے بے اعتبا فی کرتے ہی ہرگز نہیں ، یہ ایک نصیحت ہے ۔ سوحس کا جی جا ہے اس کو قبول کرے اليص صحيفول مي ب جوقا بي ادبي بلن دمرتبه ، مقد سس من اسے مکھنے واوں کے اعتول میں ہیں جومعززا ورنيك مي خارت ہوآ دمی کیسا نا نشکرا ( انکاری ) ہے كس چنرے اللہ في اس كو بداكيا -

عَبَسَ وَتُولِقٌ لُ اَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى هُ وَمَا مُدُرِثُكَ لَعَلَّهُ يَرَّكُ لَّهُ لَا اَوْبَالُّا لَوُّفَتَنْفَعَهُ الدِّكُرِي فَ أمَّا مَنِ اسْتَغْنِي " فَانَتَ لَهُ تَصَدّى مُ وَمَاعَلَىٰكَ إِلاَّ يَرْكَىٰ مُ وَالْمَامَنُ كَاءَكَ سَيْعَى مِ وَهُوَ كَنْتُمْتُى " فَانْتَ عَنْهُ تَلَهٰى قُ كَلَا إِنَّهَا نَنْ يَكُرُلُّا فَيْ فَمَنْ شَاءً ذَكَرَهُ ٥ في صُحُف مُ كَثِّرَمَةٍ ٥ مَرْفُوعَةِمُطَهِّرَةٍ ٥ بآئيدِيْ سَفَرَةٍ ٥ ڪرامرئبررية ه تُتِلَ الإِنْسَانُ مَا آكَ فَرَهُ مِن آيّ شَيْعُ خَلَقَهُ ٥

درس على:

مسلمانوں کی زندگی کے دومصروفییتی ہونی جا ہیں:۔

، دنبا وی تحقیق، ما دی تحسس در سائنسی ترقی : ان شعبو ل مین سلمانول کوکسی اور سے پیچیے ندر مہنا چاہیئے . ان کا فریفیۃ کہ مادی دنیا کے ہراجھے بیبلوسے تنتیع ہوں اور اس سنفا دہ میں کسی اورگردہ کے پیچیے نہ میں ا بہتر آلات کی ساخت مہتر مصنوعات کی بیدیا وار مہتر حرفت کی ناکشن و غیر اِسلام

بہتر الات کی ساخت؛ بہتر مصنوعات کی بیدیا وار مہتر حرفت کی کا مصص عیز ایسا ؟ کا مادی یوازمہ ہے -

ر بی تحقیق، و ما غی تفن کراورر وطانی ترقی: اس تصوص مین سلمانون کو وہ اشیاز مصل ہے جو دوسرے خواسب کو نصیب نہیں مسلمانوں کا فرلونیہ ہے کہ دوالی کر ندگی کے بہر شعبہ سے فیصنیا ب ہوں اور اس میدان میں ان کے کا رنامے اُن کے مذہب کی شایان شان ہونے کے علاوہ ان کی دوامی فلاح ومسرت کے مدہب کی شایان شان ہونے کے علاوہ ان کی دوامی فلاح ومسرت کے موحب نس :

۳) انسان کو دنبوی آدام و آسائش عیش و نشاط اور استباب میشت و اختیارات کاری انسان کو دنبوی آدام و آسائش عیش و نشاط اور استباب میشت و اختیارات کاری مرح باغی و طاغی به کراپنے خالق اور نعمتوں کو عطا فرانے والے کو فراموشس نیکرنا چاہیے جوالی بل عبر مراب بی قدر کا ملہ وقا میرہ سے عروج سے زوال اور وجودسے عدم عزیزسے ذلیل ملبند سے بیت اورمیت سے عروج سے زوال اور وجودسے عدم عزیزسے ذلیل ملبند سے بیت و ورمیوکران و مائل فراسکتا ہے ۔ جو تحفق دنیوی اسا مجاسات کے محمد نگر سے مغرور مہوکران و مائل و اسباب پر تملیہ و اعتما دکر کیا اس کا حشر فراون کی طرح عبر تناک مہوکا اور ایک جھوٹا سا سبب حضرت موسائی کی طرح اس کا بیام فنا لانے والا تابت ہوگا۔

اور بعض چرول يراكس فن كرد وغبار رے كا ان پرسسيا ہي جيمائي موگي۔

وُجُوهُ يُومَيُنِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ٥ تَرُهَقُهَاتَكَتَّكُ أَ اوُلَيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ٥

يه وهي مول گے جو كافسير و مدكارس

خلاصه دنیا کا وہ شخص جوعرف عامیں نابینا ہو، صداقت تحبیس کے اعتبارے بیا کھلایا جا سختا ہے ۔ بعض ظاہری حوا د ش کی بنا پر کسی کی اچھانی اور ای کی رائے قائم نہیں کی جانی جاہئے ۔

عبدا ببدا بن ام مکتوم نابینا تھے ۔ ما دی اورحبانی اعتبارے حتیرا ورنا قا بی اعتبا فرد نظر آتة تف تنفي ليكن سرحتيقت كونظرا ندا زنهين كيا جاسكنا كديو انسان خود بنطا مرا يك حقير قطرہ آ ب سے وجودی آیا ہے گراس کی زندگی کی نہر کسی نظرنہ آنے والے رحیمہ سے جاری وساری ہے ۔ یہ وہ سرحتی ہے جس کے دیکھنے سے ہم قاصر من اور حقیقت کے تحت ساری خلائق ، بنا کملائے جانے کے قابلے۔

یہ قوت ' غطبے ترین و قار و حبلال کی الک ہے ۔ ایسی قوت سے جوسمی رو جاری موگی' بری یا چھوٹی اُسلی سرحتیم سے سیاب ہوگی۔ اگراس اِنی کی تا بنائی کو انسان نے ایے نیک اعمال سے برفرار رکھا اور میں اپنی بدافعالی سے گندگی بیدا موسفے نہ دیا 'تو وہ خودایک جکتی د مکتی زندگی عال موجائے گا اورحیا تِصعیحہ کانمونہ۔

دربار رسالت گرم تھا کھا رقریش کے چند قائدی حاضر خدمت ستھے کام ربانی اور کام حذا و ندی کی تفهیم فنرا ئی مار ہی تفی ۔ گفتگور پنی گہرا ئیوں میں تقی ۔ تو قعا شخصیں کہ گھراہ اُ قلوب پر ایک اثرات مترتب ہوں سے ۔ اس موقع پرایک نا بینا عبدالتعابن مکتوم جوغربت كا شكار همي تقه درميان مي اول أعظه - وه البين چندمساكل اور د گرامور كى نسبت صراحت جا مت تھے ۔اُن كومىل ورموقع كا دھيان نہ تھا انتظار بھى نكرسك چہرۂ مبارک پر نارائنگی کے آثار نمایاں موسئے ۔ اس عرب نا بینانے بھی صورت حال کو

نطفذے بنا یا اس کو تھراسس کو ترتیب و یا ۔ میراس کے بئے راستہ اسان کر دیا۔ يعراس كوموت دى اور فبرسي ركهوا دمايه يعرجب وه عاب كاأس أتفائيكا -ہرگز نہیں۔ ج<sub>وا</sub>سکوحکم دیا گیا ہے ہیں نے بورانہیں کیا · يعرآ ومي ايني غذا يرنظر كرك -كه ممن إنى بوجها لك سائد بسايا. يمرزمين كوشگاف داريها ژا يعراس مي سے غلّه أكايا -ا ورانگورا ورسبزی (سیب وغیره) ا ور زبتول اور کھجور ا ورگھنے ماغ ا ورمیوه ۱ ورگھاکسس تهادے اور تمہارے موشی کے مفادکے گئے۔ يمرجس قت وه كانول كوبهر وكردين والانثور موكا . جس روز ہما گے گا آ دی اپنے بھائی سے ا منی ال اور اینے باپ سے اوراینی بیوی سے اورا مینی اولا دسسے برخص خود بسی مالت میں موگا که وه اور طرف متوجه توکیگا. بعض چرے اس دن روشن مول گے . خندال اورسشا دال -

مِنْ نَظْفَةِ اخْلَقَهُ فَقَلَّارَا اللَّهُ مِنْ نَظْفَةً وَخَلَقَهُ فَقَلَّارَا اللَّهُ مِنْ ثُمَّاللَّكُ مِيلَ يَسْتَرَهُ ٥ نُتُمَّ آمَاتُهُ فَأَقْبُرُهُ لَ تُتَمَادُاشَآءَ أَنْتُمَرُهُ ٥ كَلَالَمْنَا يَقْضِ مَا آمَرَهُ أَ فَلْيَنْظِرِ الإِنْسَانُ إِلى طَعَامِهِ ٥ آنًا صَيْنَا الْكَآءَصَتًّا ٥ كُنتَ شَقَقُنَا ٱلآرضَ شَقًّا ٥ فَأَنْبَتْنَا فِيْهَاحَبًّا ٥ وَّعِنَا وَقَضْبًا ٥ وَّرَيْتُوْنَا وَّنَخْلُا مِ وَّحَدَا يُقَ غُلْنًا ٥ وَّنَاكِهَا ۚ وَاتِّنَّا ٥ مَّتَاعًالُكُمْ وَلِإِنْعًامِكُمْ ٥ فَا ذَا جَاءً تِ الصَّاخَّةُ ٥ يَوْمَ يَفِيرُ لِلْكُرْءُ مِنْ آخِيْهِ ٥ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ مُ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ٥ لِكُلِّ أَوْرِيهِ مِنْهُمْ مَوْمَئِنِ شَارٌ يُعْنَنِهُ ٥ وُجُوْهُ يُومَيِّنِ مُسْفِ رَقَا ٥ ضَاحِكَة مُسْتَبَيْدُونَا ٥

ليكرا يا عقا اس كي صلاح كايقين زياد وتقاء

لہذا قسم اوّل کے افراد کے مقابلہ میں قسم دوم کے شخص کے ساتھ ب لوجي مناسب نبي م . گفتگو كامقصد تعليم عا - مهذاجو

ممى رجوع مواسف فيضياب كرنا ما مئے ـ

مِنْ آيِّ اللهُ عَلَقَهُ وَمِنْ تعليم إف والاانسان م تعليم وي والاقرآن م ال في هيفت يه الكي هيفت يه اللي هيفت يه اللي هيفت يه الله نُطْفَةٍ ٥

١) اس كا وجود ايك قطر أب اغاذ ١) إسكا وجود قابل احترام

کارمین منت ہے۔ ۲) یم صنعة تنار بضتیار کر ہار قرتیب ۲) ایکی ترتیب علی ور ایک ہے

المان رأسے کتاہے تشکیل ۱۰۰ سکاٹنگیل تا بی است اور کیل وریرورس یا آا، کاتے افتون و کی ہے

م) پیرز نا بواور قبر کا تھ کا جمال انجام می اسکے احکام عدا فاضا

كرتاب اوروقت مقرات يرمني من اوراخت ك پر عدل اورانصاف کے ناظرونا فذہیں۔

میدان میں حاضر موتا،

استعلیم بانے والے کے لئے سبجھ سامان جہافرا یا گیاہے: اسکی فطر

باغوں كونشونما دماگيا. چاره دیاگیا خَلَقَهُ فَقَدُّرَهُ لَ

كُنْتَمَالِسَّبِيْلَكِيَّكُولُا لَمْ

تُتَمَّامَاتَهُ فَاقْبَرَهُ 0

تعدم ان والع المُنتَّر شَقَقْنَا الكِرْضَ شَقَقًا للهِ اللهِ اللهِ اللهُ كى پرداخت . فَأَنْبَنْنَا فِيْهَا حَبًّا فِي قِعِنْبًا قَ عِنْبًا قَ مَا فِرُول كويدا اوْرُنْسِ مَاس كى راحت ك ك قَضْيًا ٥ وَنَهْيُوْنَاوْ كَغُلَّاكُ رَحَلَا يُقِ عُلُبًا ه وَفَاكِمَةً وَا تِبَّا ٥ مِّنتَاعًا لَكُوْ وَلِاَنْغَامِكُوْ

محسوس کیا ۔ نیکن ساتھ ہی رسول کریم کے رحم کا دریا جوش میں آیا ۔ وحی کا نزول فوراً ہوا۔ وحي كانشاء اس سورة مباركه ك آيات سے ظامر جے وحي كا انحشا ف حضرت رسول الله صلى الله عديد والمهن فراً فرما دياية ب كوكسى فسم كابس وبيني مراوا واس واقعه کے بعداس نا بنیا نے قلب رسالت میں کہرا اٹرزلیا، رسول اُسکا رسول میں ہے۔ اور

اولًا وه جوهبها نی اعتبارے مضبوط اورمعاشی اعتبارے تمول ا ورجا ہ وشم کے حال میں ا ایکا و ه سر سر کمزورا ورمعذورا ورمعاشی اعتبار سے مفلوک محال ورغر شکے نمازی

مدایت ووجم سوال یہ ہے کہ

ل*ا لبعلم اوطالب* 

کے لوگ معتصری

تعلیم وتفہیم کے وقت ترجہ س کی جانب زیا د و مونی چاہے ؟

مراول کے اخرا واگرا میان لائیں تو ان کے اثرات و سیع اور دین کی شاعتے زیاد مواقع سید<del>ا مج</del>ے ۔ مراول کے اخرا واگرا میان لائیں تو ان کے اثرا ت و سیع اور دین کی شاعتے زیاد مواقع سید<del>ا مج</del>ے ۔ انفرادی سر سائدنونگے ورت حال بیقی کہ قبم دوم کاشخص حقیرا ورا ندھا ایسے موقع پرگفتگو کے درمیان خالدا

موا ہے جبکہ قسم اول کے افراد کی مجموعی طور تبلیم و تفتیم مورسی ہے۔

عَبِسَرَ جَنَّوَ لِيُّ لَا آنْ جَاءَهُ انسانی فطرت ایسے خلن کومولتی طور یزانیندیدہ کا ہوں سے

و کھتے ہے ۔ لیکن عالم الغیب کو مین فلور نہیں ہے ۔

ارشا دِ خداوندی دَمَا کُیٹ دِمْکِ لَعَتْکُهُ ارشا دِ خدا وندی بیے کدرسول بھی توانسان ہی ہے ادارنسا

کوکیاعلم موسخماہے کیکس قسم کے افرادتعلیم سے حقیقی طور پر متمتع موں گے اور امان لائیں گے .

افلب یہ ہے کہ چو کھ اول تھے کوگ اپنے مرتبے اور دوت کازعم لے کرآ کے تھے اُن کی صلاح کابقس کمتا۔ اورقهم دوم كأنخص ينغزيب دل مي حقيقي حبتجو كاجذبه

الإعملي

تَزُّكُّنَّهُ

کی تحبیل کا یا بندہے۔

م) انسانی زندگی کا دار و مدار ایک غیرمرئی قت ہے یہ اس کاروحانی سرحتیمہ ہے۔
اس سرحتیر کے تعلق سے ایمانی تنظیم کا مطالعہ لازم آ آ ہے ۔ اور اسکے سیح ندم بی الول اور آ ہے ۔ اور اسکے سیح ندم بی الول برعل برا مونے کا فریفیداس برعائد موتا ہے ، ہرسلمان اس فریفیہ کی تحمیل کا پابندہ ، آمکل کی و نیامحض معافنی نظام کی راگ الابنی ہے ۔ ایک جُزی حد تک وہ سے کے بول بوتی ہے ، مرکز غافل ندر ہیں ۔ اس خصوص میں ابنی بینیک مسلمان اس معافنی تنظیم ومنصوبہ بندی سے ہرگز غافل ندر ہیں ۔ اس خصوص میں ابنی بینیک مسلمان اس معافنی تنظیم ومنصوبہ بندی سے ہرگز غافل ندر ہیں ۔ اس خصوص میں ابنی اوری جدوجہد مونی چاہئے ۔ تاکہ زندگی کا یہ جُز سائز مذمو، اور جوام مرادی بران کا حسب احکام خداوندی قبضہ و نصرف رہے ۔

البته اس کے ساتھ روحانی ترقی کی سعی کا جاری رہنا صروری ہے تا کہ زندگی کی قتِ کا رکردگی برقرار رہ سکے روحانی تعلیم و تربیت بمنزلہ توت خاند (Power House) یا بجلی گھرہے اور معاشی تعلیم و تربیت بزائی پیدا وارشین (Production machinery) کے مراد ف ہے ۔ اگر اسل یا ور موزیا بجلی گھر جا او نہ رہے ترمعاشی پیدا وارکی ترقع کس بنا، پر با ندھی جاسکتی ہے ۔

تعلیم کا انجام امتحال مِعْتَم مواجد: اسلمتحال کے موقع یر وْمُتَّامًا لِمَا أَجَاءً عِلَى السَّالَةِ الْمَالَةُ الْمُالِقُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُ ٧)كىركاكسى سے دبط نەموگا ا معنی بھے کی اواز بید ہوگی ا) معنتی بھے کی اواز بید ہوگی ندا ولاد کا مال باب سے س) ہر شخص کے اعمال اس کے يَوْمَرِيغِيُّ إِلْكَرْءُمِنْ أَخِيْهِ نبعائي كابعاني سننوم یا رہ گرموں گے۔ وَأُمِّهِ وَإِبْيهِ لِمُوَصَلَّحِبَتِهِ رم جو کامیاب موا اسکے گئے کا بوی بول سے۔ وَبَنِيْهِ هُ اغ ہی اغ ہوں گے تو بعض صورتي جب بتجهشائع مو ۲) حکمتی و کمتی مرب گی ۱)منىتى بوڭكى سى خوسنسال مناتى رمنگى سى خوسنسال مناتى رمنگى ضَاحِكَةُ مُستَثِيْتُمُ وَ وَ یہ موں گے رکھے اسنے والے اور اس سے ڈرنے والے . فراض كتحميل وراحكا مركنميل نيوا ۱) روقی مونگی ۷) گردآلودمونگی ۷) تاریک مراسی مونگی وَوُجُوْلًا يَوْمَتِ نِعَلَيْهَا یہ موں محے خدا کے منکر اور عَبَرَةٌ وَتَرْهَفُهَا قَتَرَةً وَ اعمال کرنے والے ۔ اُولَيْكَ هُمُ مُوالْكَعْمَةُ الفَجَرَةُ ٥ نتائج كا انحصار زياده ترواقعات معلقه كي نوعيت اورافيا دير ب- -١) انسان اكر قطرة أب سے وجود من آيا - يه اس كى ادى ساخت ہے -اس ساخت کی دوسے انسان پر دنیا کے معاشی نظام کامطالعدلا زم آ ما ہے اور بهترمعاشی احول بداکرے کا اہم فرنصیداس رعائد مواہد - بمرسلمان اس ريضه

كهيد وقرآن كلام أ اكي مغرز فرساد و فرشة اكالايام و جوقت والا، مالك عرش كے إس رتبه والا ب والسبكا مأا مواا ورمعتبر ا ور باتمهارے رضق دیوانے منسی میں اورانبول نے دیجا ہی ہواس دفرشنہ کو آسان کے صا کنارہ پر اورير رمغيراغيب كى الني بالضي خان فيل نبي مي ا ورید ( قرآن کسی شیطان مردودی کهی مونی باتنهیں ہے بيرتم كدهر على جادب مو؟ ية تواكي نفسيحت المهرب سب عالم ك ك جُولُونَ فِيامِ مَنْ سِي عَلَى مِيا عِلْمَ اورتم نهيں جا و يَكِية كو ئى چيزجب ك، شدتعانی عبي المسس كو من ما ہے جوتا معالموں كا برورد كارہے خلاصم انسانى زندگى ا مول شتى ب

اِتَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِثِيمِ " ذِي قُولَةٍ عِنْدَ ذِي ٱلعَرْشِ مَكِيْنِ أَهُ مُّكَا عِثُمُّامِيْنِ فِي وَمَاصَّاحِبُ مُربِهَ جُنُوْنِ أَهُ وَلَقَالُ اللهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللّلْهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا وَمَا هُوعَلَىٰ الغَيْبِ بِضَيْنِينَ وُ وَمَا هُوَ بِقُوْلِ شَيْطِنِ رَجِيْهِ ۗ ٥ فَأَيْنَ تَذَهَ مَبُوْنَ \* اِنْ هُوَالاً ﴿ حُرُلِلْعُلِّمِينَ اللَّهُ لِمَنْ شَاءً مِنْ كُوْا نَ يُسْتَقِيْهَ وَ وَمَا تَنْنَاءُ وْنَ إِلَّا انْ يِّشَاءُ اللهُ رَبُ العٰكمينَ ٥

١١ نفام فلكي ر جيك ميرالعقول ١٢ روارانسان كي سمجه وجه سے احال بالارمين انظام بری بر جیکے اجرائے معدنی ناقی اور حیوانی کی فت میں انسان کی عفل احال ببت کیم قاصر ہے

٣ انظام مجرى برحن كے بوشد، هائق أوركم رائيوں كى جانج ميل نسانى تحتيق ماحال معذور اس احول کے وجودا ورا ثباتی کیفیت کے سمجھنے کی کوشش میں انسانی دماغ ہزار ہی سال سے مکرار ا ہے۔ یہ تو مامنی اورحال کا معاملہ رالج ۔

لیکن حب اسی احول کے عدم اور منفی کیفیت کا زادہ آسے گا تو اس منتقبل کی نسبت غور کیا مالگ مے کوانسان کی ہے سی کاکیا عالم ہوگا۔

## ميسية التكوير عكيت وهي المعالية والمالية التكوير من المالية

يرْحُمْنِ ٱلْسَرِّحِمْد حب قاب ته د بے زر) موجائے گا۔ اورجب شارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریٹی گے . اورجب بہاڑ حلائے مائیں گے داڑتے بھریکے) اورحب دس مينے کی گامبن اونٹنیاں حقیقی بھرنگی ۔ اورجب وحشى حابورول ميں رول برحا ہے گا . اورحب در باجھوکے مائیں گے۔ ا ورحب لوگ جاعت وار الکھے کئے جائیں گے . ا ورحب زندہ دفنائی ہوئی لاکی سے بوجیا مائے گا که وه کس گناه پر ارگیمی . ر ورجب وعمال نامے کھولے جائیں گے اورجب آسان کی کھالُ آنار وی جاُمگی اورجب دوزخ و مکانی جاے گی اورحب جتت نزد مک کردی علے گی ﴿ وَ ، مِا ن لِے كَا مِرْخَصَ مِن عَالَ كُولْكُر آيا ہے سوقتم کھا تا ہوں ان ستیاروں کی جو بھرمانے والے میں سيره ع جينے والے اور تھم حانے والے مجب جانبوالے مي اوررات کی حب و و کیسلنے لگے ا وربع کی جب وہ سانس لینے لگے

إِذَا السَّمْسُ كُوْرَتُ مَّلُ وَإِذَا النَّهُ مُومُ النَّكُرَتُ مَّ اللَّهُ مُومُ النَّكُدَرَتُ مَّ اللَّهُ وَاذِالْجِبَالُ سُيِّرَتُ صَلَّى وَلِذَا الْعِشَارُعُظِلَتُ مِنْ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُيْثَرَتُ كُ وَإِذَا الْمُحَارُسُجِّرَتُ صُّ وَإِذَا النُّفُوسُ ذُوِّجَتُ صُلَّ وَإِذَا الْمُوْءُ كُونَا أُسْعِلَتْ " باِيّ ذَنْبِ قُتِلَتُ هُ وَإِذَا السُّحُفُ نَشِرَتْ صُ وَلِذَا اللَّهُمَا وُكُنِّيطَتْ مِنْ وَاذِا ٱلجَحِيْمُ سُعِّرَتُ الْ وَلِذَ الْكَجَنَّةُ أُزْلِقِنَتُ مِنْ عَلِلَتْ نَفْسُ مِنَا الْحَضَرَتُ وَ نَكَ اُشِيمُ بِالْحُنْسَ ق الْجَوَارِالْكُنْسَ " وَالْكُيْلِ إِذَاعَتُنْعُسَ مُ والصُّبُح إِذَا نَنَفُسٌ ٥

ارضى زيحى تعلق كالخيال سُيترت مل سابيارك زياد وصطراو الكن اليتن الميتنك حبان كا وجود با قی مذرمیگا 'اُن قرى موم بوئے ماورنسان بر داخت میں برا حصر کھتے كى مضبوطى نا يا كدار يت موگي مدوه <del>ين</del> نما. موگي مدوه <del>يان</del> وَلَذَا ٱلْحِشَارُ عُطِّلَتُ " من انساني اللاكر دَجَلِي ايك م « جب اس کوان کی شال عربوب كے نقطهٔ نظر خبرگیری کا خیال سے اسی اوٹنی ہوجو دسل ہی ندر ہے گا كى گابىن و عنقر شبخ دالى اوروه اہے حال مِو) انسان کی خبرگری کے يرجعور وئے وات مخاج موتے میں واسکے راس عززمن -ارضى اصحانى، وَلِذَ ا ٱلوَحُوشُ حَيْثَتُ مَنْ ١٥) انسانى فذاجئل كى مداوا م الم جب نافتكار كا ر پنخصرے ایک مانب خيال موگانه ايي دار وگيرکي فكر -نباتا تى غذاميا موتىب جنگل کے وحشی، تو دوسرى جانب شكار ً آبادى مى مونگے ۆت بسرى كابرا ذرىيە<sup>،</sup> شكارسے انسانی دبیگی اورشهرى اورححراني كااتياز إفى زسكا. كاسامان مبي دستيا يوجه ارضی ﴿ سمندی وَافِدَا إِلِيهَا وُسِيخِتُ تُ الله ١٠ انسانی كاروبارزمن اور م ر جب مندرا بل اسكى مواسے نسبت رکھنے برايكم أورثهري تعلق سے: ایں ایانی اور اسکی ہوا أأويال حركم عكسز

ابنی عین مجبوری اور الاعلمی کی حالت میں جو بھی بنیا دی علم انسان کو حاسل مہوا ہے وہ ایک قاصد

الہی کے توسط سے اور سنی عظم کو الا یا اور و ورے نے طبقہ ارضیا ت پراس کی نشرواشا

ایک نے طبقہ فلکیا ت سے اس علم کو الا یا اور و ورے نے طبقہ ارضیا ت پراس کی نشرواشا

کی ۔ قاصد کے اوصا ف اعلیٰ اور ناشر کے کیفیات ارفع میں ، انسان اپنی عقل ناقص کے

موتے موئے بھی اس اکس ترین بیام و ہدایت سے استفادہ نکر کرتو ہے اس کی بنخی مرکز انسان کی دو اور دوح کا مجموعہ ہے ۔ منجلدان کے ایک کی بزری دوسرے کے زوال کی بات مہوتی ہوتی ہے۔

موتی ہے ۔ انسان کو عروج عال کرنا چا ہئے بینی اسے فرائعن سے آگاہ ہونا چاہئے موتی ہے دوج اور اس کا ہی کی صورت میں اپنی حقیقت کا علم موگا - اس غرض کی کمیل کے لئے اس عروج اور اس کا اور دو حائی قوتوں کی ترقی لازم آتی ہے - اپنیں امور کی تفصیل اس مور و مبارکہ کے ایک کی برقر ایا ت میں خکور ہے ۔

مور و مبارکہ کے بیزا تیر و آیا ت میں خکور ہے ۔

بحالت زوال بحالت عُروج يا و هڪٽمڪال ساوي على إِذَا الشَّهُ مُس كُوِّرَتْ صُونَ النَّامُ مُسَى جِكَا بِمَعْمَ أَفْتَابُ لِينَ الْكِتْلَيْكُ حَبَّ فَيَاب اینی دھوکیے ا وراسی کی و موپ ٔ روشنی اوّ ما تدا زرطانگا ارساس نظام كا قيام جب ارك وَإِذَا النَّحُومُ أَنْكُنَهُ مِنْ مَا يَعَامِ مَلَى كَ دورب عَمَام مَ زٹ زنگے مختلف ما رون وغيرو يرك ا ورأن كا نور جن كى گاه ورب وبعد اور زائل موجائسگا. رفت رسے ونیاوی **م**وادث اوانسانی زمرگی متا ژېوتي رمتي ہے۔

عَلِمَتْ نَفْنُو کُمْ اَحْضَاتُ کُمْ نَتِهِ نَ سِ وَاقْعَاتُ کَا يَهِ مِوْکَا کُهُ اَخْرِکَار انسان جان نے گاکہ دو وہ در اس کیا ہے ؟ یہاں وہ اپنے ساتھ کیا ہے کہ آیا ہے ؟

قرن اونسان (بنه كقول رَسُولِ كَرْبَيرِ لل الموادة جائيكاك برقران ووايك اسطه المكاحضة يُما كن دنيه بنها بالكياتها اس كي مهرى كيلينا النافقات بشرى تشري تشريك النافقات المري المريك المنافع مرقا

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ النَّبَاتَ يَهُ واسط مؤز معتبرُ مسلّم رنبو النَّفِي الْعَالِمِ النَّهِ النَّف مكينٍ مُطَاعٍ فَرَا مَدِينٍ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

وَمَاصًا حِبُكُمْ يَجَنُونٍ فَ مَنفيًا يَ مَعْفِلُ الْحَيْلِ عَلَيْهُ وَمَاضًا حِبُكُمْ يَجَنُونٍ فَ مَنفيًا يه كلام كسى مرد و وسطيطان كانقا

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُرِ تَدِيْمِ إِنَّ انْبَاتًا ﴿ مِنْ الْمُعْتِ الْمُعَالِقِيمُ اللَّهِ الْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لِنَ شَا أَمْنِكُوْ آزَلِيَكَ عَلِيْمَ فَ قرآن عن فيض دمى بِسكتاب وسدهار استولينا مجاب " وَمَا لَذَنَا أُو وَنَ إِلاَ آزَلِيَكُمَا قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنَاحَ رَضَاكُ رَبِ لِعَرْت بِ

اللهُ رَبُ العٰكِينَ ٥

درسب عل ای قرآن تعلیم وراسلامی مل کا دائرہ اتنا و بیم ہے کہ اس میں فلکیات کے ہر نظام کامطام ارمنیات کے ہر شعبہ کی تفصیل داخل و شامل ہے۔

م) فضائے توسط سے ریڈیو، پنا بیام اقطاع دنیا کو بنجا اہمے تو یہ چیز سرعاقل مجال کی مسلم بنجا تی ہے۔ تو یہ چیز سرعاقل مجال کی مسلم بنجاتی ہے . دین جب وسیع ترین نظام کے تحت کوئی نام لیکر یہ کہنا ہے کہ جبرال کے توسط سے ہم نے ، پنا پیام روانہ کیا تو تعین نسان کے کان بہرے ہوجاتے ہیں ۔ وہ تو اشر آ نو نسر کی اواز خبریں سناتی ہے تو بن کی مجاب

البین عناصرے آئی نگی سکن ایجنگ موجائیگی۔ تبالی برا دی کامنظر تربو کے واز ات کی کی <del>اوق ا</del> حب دنیا اس انتشاری مرفله ریسنچه اورماده کی یه دُرگن نبه قو روى الشكال وَاخِدَا النَّفُوسُ وَرِّجَتْ مَنْ ١٠، نساني أَبْلَ عَلَى مِنْ مِنْ كَا مَدُهُ إِلاَ أَذَى رَوَى رَتَبِ مُلَ يَكِي انتظا سك بعد آئے گا قسم واری فبور يذبرمول مح درج بندي موكي اجماع ارواح کے تعلق ہے . وستفساروها وَإِذَا ٱلمَوْءُ دَهُ سُعِلَتْ مِنْ مِن وَن كَا بُونُ ١٠ وَنَانَى عَالَى وَي دِمُا وَرَبِعِنَّا نبت ستغياد كتعق مِ إِي ذَنْبِ قُتِلَتْ وُ رُكبون عَلْهادِ وكيفيت اللب بركى ونفتين كى حاكر ا بحشا ف احوال وَلَدُ التصعف نَشِينَ مَا ٣ مَرِ الت كُولَ فِي رَدُ النا في كُول كَ رَدِي تَعْيَقات كا تفييلات المنح انكثاف موكاء فالمرسكے ۔ کے تعلق سے كروك حالطيكاد وَإِذَا الْسَيْمَ وَكُنْ مَطْتُ مِنْ مِهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَأَمَّا لِي رَاحِ مَعْنَى الدِّرِعِ أَدالي روحي علوه مين ظاهر مي انهاك كيوي مون لليسك. ما نيكا . انساني فنم ووشد تفحاس اللهار فكال خرا وَلَدَا ٱلجَدِيْمُ سُعِيْنَ أَنَّ هـ) دوزخ ومكائي ما على الله اوربائي روى مظاهر موكا سياني كموث جزاو <u> بزاکے تعلق سے</u> سزاكا -وَاذِدَا الْجَنَّاهُ أُنْلِعِنَتْ مِنْ الْمِنْتِ دَمِيكُ مَنَّا

## ڛٛٷؖٲۥڰٟڒڣڟٲڝڂۣؾڗؖٷڮڗڝۼۘۼؾؘٷٳؽڐٞ ڛؚڡٲ؞ڵؿ؎ٲٮڵڍٲڵڗۜڂؠ۠ڹٵڵڗۜڿؽڡؚ

حب سان پیٹ ماے گا۔ جب تارے جعر جائیں گے . اورجب دریا به حائیں گے۔ اورحب قب اسے مُردے) اٹھائے عالمی گے مان ليكا بركوئي وكي كراكي بياس فاور يحي جمورا ا ب انسان کس پیزنے دھوکریں وال رکھاہے تھے اپنے مہے بان برور دگار سے جس نے تجھے بنا یا میر تخھے درست کیا بھر تجھے متوازن کیا جس صورت ميں جا الم تب*حيح تركيب* اور جوڙويد ما ننس بنبي إلكم تم عشلات موسى اورانصاف كو اورتم ږ گهبان د مقرر ) ې مران ومعزز من رتهارے اعال) لکھنے والے من و و جانے ہیں جو کھرتم کرتے ہو بشک نیک بوگ مغت والے ( جنّت میں) ہوں گے ا ور مِشَكَ كَنْهُ كَار ( دوز خ كي )غضب ناك آگ مي موبيح و اض مو می ان میں میصلہ اور انصاف کے ون ا وراسس سے نہ موسکیں سے غائب و دور اور تھے کیا معرم ہے کیسا ہے وہ فیملد اور نصا کا دن

إِذَا السَّمَا مِ انْفَطَرَتْ ٥ وَإِذَا الصَّوَاكِبُ انْتَثَرَّتُ لَّ وَإِذَا ٱلبِحَارُفُجِّرَتْ " وَلِذَا الْقُبُورُ بُعْ رَبُّ فُ عَلِمَتْ نَفْسٌ مِنَّاقَالُ مَنْكَ أَخَّرَتْ ٥ لَيْ يُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكرثيمة الَّذِي خُلَقَكَ فَسَوُّ مِكَ فَعَدَلَكَ مُ فِي آي مُورةِ مَّا شَاءً دَكَّتَكَ هُ كَلَّا بَلْ تُكَلِّدُ بُوْنَ بِاللَّهِ يَنِ أَهُ وَانَ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ الْ كِرَامًا كَايِبِينَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ٥ اِتَ الْأَبْرَارَلِغِيْ نَعِيْمِ \* أَ وَإِنَّ الْفُحَّا رُلَغِيْجَجِيْمٍ أَنَّ يَصْكُوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآلِيْهِ نَنْ أَ وَمَا اَدْرٰ لِكَ مَا يُؤْمُ الدِّيْنِ ٥٠

اس کا پہام تسلیم کرایا جاتا ہے الکین جب محکمہ لازوالی سے ایک جلیل القدر این افتدائی میں میں المام کے بیال القدر این مندائے بردا کی میر شبت موجاتی است ہوجاتی ہے ۔

م) دنیا وی مشهر مایت محدو دموتی میں جند ناقص ادی معلومات کی مدیک جوآج سیج میں آ کا ناتیا ہے۔

۵ بر آنی نشسر ایت شمل میں ہر فلکی مبندی ہر رتی وسعت، اور ہر حب ری گہرائی رہے انکی کیا ۔ ۵) قرآنی نشسر ایت شمل میں ہر فلکی مبندی ہر رتی وسعت، اور ہر حب ری گہرائی رہے انکی کیا ۔ عالمگیراور ابدی ہے۔ یہ کمیال طور پر اقری تمتع اور روحانی تا فیر کے حال میں۔

رو کدا د بالاسے بتہ چل سکتاہے کہ ہاراموجو دو ترقی یا فتہ تندن جو بالکلیہ نہیں توزیا دہ زمنرنی سانچہ میں وصلا ہے ہارے ذمہب کے مقابلہ میں کنٹی کمزور میٹیت رکھتا ہے۔

لہذاان دُنیا وی قرانین تہذیب ومعاشرت اور ان نی خودساختہ قراعد تمدن وُمعیشت کے مقابلہ میں اوس خدائے بزرگ وبرتر کے اُن احکام وقوانین کی تعمیل واطاعت انسان

کے لئے باعثِ صلاح وفلاح دارین ہے جو خالق کائنات ہے اور صل نے لینے ایک ذی قرّت و معتبریا مبرکے ذریعہ ایک بزرگ و مرم سنجبریان کو انسان کی

ا خات و ہدایت کے لئے نازل فرائے۔

وم این ن کی خودساخته کمزور منشا رکوئی مشار نہیں ہے ۔ ہر کا م انسس فا در توا ما کی مشاہ کے مطابق بی ہوتاہے ۔

یا دنیاوی زایت کے بدتبدیل کیفیت نامکن مخص فادانی اورجہالت ہے اور تقیت سے عرا توض ، ایک چیز آگے ہے ۔ تو دوسری پیچیے ، اور ہر نوبت پر بخرانی قائم ا ورجوا برسی لازمے ۔

حب اسان تعیط جائے اور آسان کا پیٹنامتقاضی ارامر کا ہوگا کہ شارے سنتشر موجاب كائناتى انتشار إذا التتمآغ أنفيظرت 🖔 سارے معراح أي وانقلاب وإذَا الكواكِيكُ انتَ شَرَتُ كُ

وَلِذَا الْلِيحَارُ فُحِيِّرَتْ لَ جب مندراً بل بري اورقبر طغياني اس مركولا زم رديكي كه وَافِدَا الْفَيْوُرُ وَعِنْ مِنْ لَا مِنْ وَزِرْ مُومِا مُن لَا وَزِرْ مُومِا مُن لَا وَنِي مِناطِ زير وزر مُومِا مُن عَلِمَتْ مَقْشَ مِنَا قَدْمَتْ و ﴿ وَمِرْضِ مِان لِيكَا كُورَكُ كُمَا رور آخرت

بسبجاتها اورهيجي كياجهوراتها يبب انقلابي نشانيان تبحفن

تُابت كردينكي كه:

قديم نظامختم موكميا إوراك عديد صورت مويدا موكئ -

اس سارے تغیری ایک ہی قرت قائم ہجا وروہ وہ قری ہے، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّمكَ ١) جبناني مي سنوارتي مي مرشف كومعتدل طريقون ير فَعَدَلكَ كُ

فِي أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا سَنَاءً ٢) جِكَ عِلَى التَّدار اوركم سے يب تبدليال الم يلَّ في مِن رَكْتَبك<u>ْ</u> ٣) حبى نگرانى اس كے مظر كروه فرضتوں كے ذريعه برذر و پر کیساں قائم ہے۔

و ف، یو فرفت طبیعت کے مہربان، رتبی مغرز، انسانی انعال سے واقف اورانسانی وجود کے محافظ آیا -

ال تجه كيامعلوم مي كدكيسائ و وفيصله اورانصاف كادن وه وه دن من كرمس نه صِل كاكسى كاكسى عبلاني رائي براوكومت اس دن اندكى موكى . تُتَمَّمَا آَوْرُنكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ وَ يَوْمَلِا نَهْ الكُ نَهْسُ لِنَهْ مِلْ شَيْعًا ﴿ غُ وَالْا مَنْ رُبُومَتِ فِي لِيْهِ وَ عُ وَالْا مَنْ رُبُومَتِ فِي لِيْهِ وَ

**خلاصه** چنداُ صول بی جنکا یا در کھا جا امنروری ہے۔

۱) امن کے بعدانقلا بلازی ہے

۲) انقلاب کی جوصورت حال قائم موگ وہ افعال مصدرہ کی نوعیت کے اعتبار سے مرگ دار در قاحر قامرتب و مفوط این فعال کی روئدا دحرقاحر قامرتب و مفوط رہے گئے ہا مراک کی روئد میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی اسی کی رشی میں ترائج برآ مرمول کے در سے گئی در سے گئی در سے کی در سے کر سے کر سے در سے در سے کر سے در سے کر سے در سے در سے کر سے در سے کر سے در سے د

۳) امن کی این بیمی صورت یه م کانسان قدر نا ۱۰ عضا ، کا سد ول ، حسم کامتوازن اور د ماغ کامیح الحال بیدا کیا گیا ہے

م) انقلاب اس طرح رونا موگا که دالف انسان اینی حرص و مواکی وجه سے ایک دوسر کا دوسر کا بعث موگا کی باعث موگا

دب ، انسان بنی وص مواکی وجه ایک دوس

کے و ماغی انتشار اور حیرانی و رہشانی کا باعث گا

۵) چوبکہ ہرشخص اور ہرگر و ہ کے اعمال کا رکار ڈمن وعن موج در مرکا 'میج بھی رو' راد کے اعتبار سے معکمتنا پڑے گا۔

نہ کوئی فرد مواخذہ سے بی سکتاہے اور نہ کوئی قوم اسپے کر توت کے تحت بالاخ بلاج اوسنراکے قدرت سے جٹکا را پاسکتی ہے۔

ندانسانی زندگی برسکون روسحق می اور ندا مُنده کے عالات انقلاب خالی سکون کی جگد علام الله ایک خالی سکون کی جگد علام الله می قدر سکتی اور سلطی ایک موالی اور دور مراح کا مرطد دائمی مواہم

تهيث

## سِقُ التَّطْفِيْ فَمَكِيَّةَ مِي مِي النَّكُ وَالنَّالُ فَي إِلَيْهُا النَّالُ فِي إِلَيْهُا النَّالُ النَّالُ

بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيْدِ

بڑی خرابی مرگی ای تول می کمی کرنے والوں کی ير وگ حب ناب عال كرىس بوگون سے يورا لے سي اورحبنا بيكريا تول كردين ان كو تو كلمنا كردين کیاخیال نہیں اُن لوگوں کو کہ یہ اُنٹسائے عالمیں گے اس بڑے ون می جرون کوٹے ہوں گے رب بعالمین کے ساسنے بنیں نہیں! گنهگارول کا اعمال نامه سحین میں موگا . اور تجھے کیا معلوم ہے کہ کیائے بجین ایک دفست ہے تحریرہ کھیل کیا ہوا خرابی ہے اس دن جُعِثلا نے والوں کی بو خُسلات میں روز جزا کو ﴿ یح اور انصاف کے دن کو ﴾ اور نہیں تُجملُ استحاكو ئى كروى جوحدسے كذرنے والا كمنكارہے جب بڑھی جائیں ائسس کو ہاری آبتیں تو کھے کہ یہ میا سنے بوگوں کی قصّہ کہا نیاں ہی نہیں نہیں! بلکہ زنگ لگ گیا ہوا ن کے دلوں کو اُن کے اعمال کا ہنس ہنیں! یوگ اپنے بروردگار (کے جوہ) سے اس من بردہ یں ہوں گے (محسدوم ہوں گے) يعروه دوخل مول مح ر دوزخ ، كى غضباك كرس

وَمْلُ لِلْمُطَفِّعِيْنَ ٥ ٱكَّذِيْنَ إِذَا اكْمُنَا لُوْا عَلِمَالنَّا بِنَ سُيْتُوْنُوْزُكُ وَادِدَاكَا لُوهُمُ مَا وَوَدَنُوهُمُ وَيُحِيمُ فِي ثَالُوهُمُ مِنْ الْمُعْمِدُ فَا ثُلِيمُ مُنْ الله ٱلاَيَظُنُّ أُولَيِّكَ أَنَّهُ مُرْمَبُعُونُونَ لَ لِيَوْمِ عَظِيْمٍ ٥ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ لَعُكُمِينَ ٥ كَلَّدُ إِنَّ كِنْبَالْفُجَّارِكِفِي سِجِّيْنَ وَمَاآدُ رُبِكَ مَاسِحِيْنَ حُ ڪٽب مرفوم ط وَيُلُ يَّوْمُتَانِ لِّلْمُكَنِّ بِينَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيُومِ الرِّيْنِ ٥ وَمَا نُيكَذِّبُ بِهِ الْأَكُلُّ مُعْتَدِ ٱ تِيْهِمِ إذا تُنتل عَكَيْهِ الْبِتُنَا قَالَ اسَاطِلْيُرُ ٱڸٳۊٙڸؽڹؘؙؖۜ۬ؖ۬ٙ۠ٙ كَلَّا بَلْ عَنْ مَانَ عَلَى فُلُو يُومِ مِّكًا كُو أَيُكِسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُ مُمْعَنُ دَّيْهِ مُركَوْمِ مِنْ إِ لَمَحُجُونُونَ ٥ تُنتَمَّا ِ تَهُ مُرْلَصَالُوا ٱلجَدِيْمِ فَ

إنسانى فرنفيه

ا یک معمولی قال مطنع والا معی اسکوتسلیم کرلیگا ایسے انقلاب میں مسلمتی کی صورت یہ ہے کہ:

ا) بجائے عوارض پرنظر رکھنے یا حقیقت سے توض کرنے کے معبب ول وا خر مقتد اعلیٰ وکا مل کی رصاح فی ک کی فکر کی حاسمے ۔

۲) جوتھی ایناطریقہ مو وہ اس کے منشا ، کے ابع کردیا جائے جوتھی اس کا حکم مواس کی سرحکنہ طریقہ سے تعمیل کیائے -

يَوْهَ لِلاَ تَمْلِكُ فَنْسُ لِيَعْنُسِ كَيُونِكُ وَكُارُونُ كُسى كَهُ كَامِ مُ آكُ گَا اور تما مَرْحُومَتُ شَيْئًا وَالْاَمْرُ مَوْ مَيْنِ لِلِيْهِ فَ اللّٰهِ فِي كَيْ مُوكًى .

ورسیوعل انقلاب کے معنی میں ایک دور کا اختمام اور دوسرے دور کا آغاز - ایک ندگی کازوا

اور دوسري زندگي کاعروخ -

موروسری میں ما مردی ہیں۔ کسی انسانی نظام مثلاً فاسسطی نازی مقریطی راشٹر یسیوکسکھی کاجندے قیام آگی ہرجہتی خوبی یاس کے دوامی بقا کا ضامن بنیں ہوستی ۔ ہرانسانی نظام کیلئے موت لازمی صدید زندگی کا ڈھانچ اس بقد نظام کے اعمال وطریقی کارکی روگدا دست قائم ہوگا۔ صدید زندگی کا ڈھانچ اس ابتد نظام کے اعمال وطریقی کارکی روگدا دست قائم ہوگا۔ بدایک بندھا ہوا اصول قدرت ہے کہ افرادیا اقوام ابنے اپنے رکارڈ کے مدنظر جزایا سنراکے مستوحب ہوں گے

مناسب تو یہ ہے کہ انسان انفرادی حیثیت سے یا جماعی اعتبار سے اپنے عمال کو احکام اسلامی کے تا بع کردے تاکہ جوانقلاب بھی واقع ہواس کی نوعیت حمانی

پىو .

مالاکرین سی سی سی سی ان رجی ان ماک ماک وَمَا ادُ سِلُوا عَلَيْهِمْ خِفِظِينَ ٥ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ المَنْوَا مِنَ الكُفَّارِيَشْكُونَ لَيَن آج ايان وال كافرون يرسنينك تخت پر سٹیے نظا رہ کریں گے عَلَىٰ لاَرَا يُكِ يَنْظُورُونَ ٥ هَلْ نُوْ بَالْكُفَّأُ دُمَا كَانُوْ أَيَفْعَلُونَ ٥٠ واتى ابدله بايا افرون فايغ كال خلا صعه ناپ ټول مي کمي ميني داخل فريب و د موکه دې اورستوحب سراېي . اس کا معاشی از معی را بر موناہے اور اُخروی میج میں برا: هر این این می نسبت ایک کهانه یا کا رنامه زنیب و یا جا آ ہے ا ور اس میں صبح صبح اندازا ہو تے ہیں۔ ا یک کارنا مه در سجین ہے" جس میں فرمیب و سینے والے اور چھٹلانے والوں کے نام درج ہو يه النخاص ما اقرام معاملات مي معابرات ا در وتسوار نامجات کی خلاف ورزی کرنے والے مول کے مب دریافت کا وقت ایگا وجواب دیں گے کہ معابدات کا اثر این كاغذات سے زياد ونبي مرحما مبذا وونا قابل اعتنامي یا یه که قرآن کریم محض ما رینه فقتون کامجموعه سے

ایک کار نامہ" علیمین ہے" جس میں مقر بین خدا کے نام درج ہوں گے۔ یہ شخاص یا اقام عدل دانصاف کے پابند ہوں گے۔اُن کے جبروں برایمان کی تازگی ہوگی یہ دہ ہوں گے جود یافت رکہیں گے کہ قرآن ایک تازہ تریں

ہ ہوں نے جودریا فٹ پرہیں سے مدمراں ایک مارہ کریں۔ ہمہ وقتی قابل بعل ضا بعلۂ حیات ہے ۔

نہیں۔ زندگی کے معمولی کار وہار میں اگرنا ب و تول میں فریب یا یا قواع قرار میں دموکا دہی سے کام کیا جا توجو مزاجلتنی بڑنی ہے وہ ممتاج صارحت نہیں ہے کسی ذکسی وقت دار دکیر بیٹنی اور تعزیر

يركف جاس كالنسس وسي سع مس كو تم عمثلا إ كرتے تے . . نهين نبي انكول كا اهمال المعليين مي ربع گا . ا ور تجھے معلوم ہے کہ کیا ہے وو علیین'' ایک دفر ہے کمحرر دیمیل کیا ہوا جس كامشا مره كرتي مي فرسي واسد بنک نیک ہوگ بڑی نعمت میں ہوں گے شخت پر بیٹے نظارہ کرتے ہول کے توسیحاین لیگان کے چروں پرنمت واسکش کی آر کی وروشی أن كويلائي جائيل كي شراب خالص سربه مر جس كى دىسى مشك كى موكى اورالىي چىنى زرچا سىلى كە غبت كريس رغبت والے . اور اسس کی کیفیت " تسلیم" کی موگی (حر) اکم جیمہ ہے جس سے میں گے مقرس وفرت سے فوازی کو) ج مجهدم من وه الميان والول يرمنسا كرت

اورحب گذیت اُن کے پاس سے قرآبی می آنکھ ارتے اور حب این و گول میں واپس جاتے قر منسی خان کرتے و کیس موسی موسی م

اور جب ان كو د تجينة توكمب كرت كريبي لوگر حقسيقتاً عمراه بس .

تُعْرَيْقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْرِبِ تُڪَدِّبُونَ ٥ كَلَّا إِنَّ كِنْكُ لَا بْزَادِكْفِي عِلِّيتِينَ ٥ وَمَا آدُرْنِكَ مَاعِلِيُّونَ ٥ ڪتب مرقوم ٥ يَشْهَدُهُ النَّمُ فَرَّهُ وَنَ الْ ٳڹۜٛٱڸٳۘۺۯؘۘڎؘڷۼۣؽڹۼؽؠڔؖڮ عَلَىٰ لَا دَائِكِ يَنْظُرُونَ ٥ تَعْرِفُ فِحُ مُوهِمِ إِلَمْ نَصْرَةَ النَّعِيْمِ وَ يُنْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقِ مُتَخْتُوْمِرِ لَ خِتْمُهُ مِسْكُ وَفِي ۚ ذَٰلِكَ كَلَّيَكُنَا فَسِ الْكُتَّنَا فِسْوُنَ ٥ وَمِزَاجُهُ مِنْ نَسْنِيْمِ لُ عَيْنَا بَيْثَرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٥ إِنَّا لَّذَيْنَ اَجْرَمُوا كَانُوْامِنَ الَّذِيْكَ أَمَنُوا يَضْحَكُونَ (ا وَلَذَا مَرُوا بِهِ مُ يَنَعَامَرُونَ ٥ وَاذِاانْفَكُبُوا إِلَىٰ آهُ لِيهِ مُ انْفَكُمُواْ فَكِهِيْنَ أَحُ وَإِذَا وَأُوهُمْ مَ قَالُوا إِنَّ هُ وَلَا يَمْ

تَضَاءُ لَكُونَ كَ

لَفِحُ عِلْتَتْنِ ٥ كِنْكِ مَرْفُولُولُ ٢) ايك كم ل فتر برجس ميا عالَت ٢) ايك كم فتر وجس مي خدا يَشْهَدُهُ الْمُقْرَبُونَ وغير سب كا داخله موكا كي قرمن كي شهادت منرج موكى وَيْلُ يُوْمَيُّذِ إِنَّ ٱلأَثْرُارَ ٣) يرزى فرابى كا باعث برُكاأن ١١ يرزى اسائش كا باعث لِلْكُلَّذِينِينَ لَفِي بَعِيدِ وَكُول كَلْهُ جِرَامِت كُو بُوگا أَن وَكُول كَ لِنَا الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْزَ يَوْمِ الدِّيْنِ فِي مِثْلًا تِمِي النَّهُ الدِّينِ يَكُورُ الدِّينِ فِي كُرتِمِ . وَمَا يُكَذِيْ اللَّهُ كُلُّ عُنَّا إِلَيْهُ كُلُّ عُنَّا إِنْهُمْ اورهد سے تجاوز كرتے ہى . اذَا تَسْلُ عَلَيْهُ عَلَى لَا دَائِكٌ م) بيان وه لوكر مولك جن برب مه بيال وه لوك برك عَن تَحت اْنَتُنَا قَالَ لَهَا لِلْهُ يَنْظُونُ نَ كُلُّ هَا كَيْ نَشَا نيان واضْح كردَ عَيْ بِندوارفع مو بَكَ حبنير فركِشْ مُوكر منس فركت تفير اليرين في المالي المنظر المالي المالي المركك الادلينن كَذَّ بَلْ عَدَ الله عَيْمِ فَ هَ مِهِ الكِ مِهَ الرَّين كَ قلوب هَ مِهال كِمندنشينول كَ ان کے طرزعل کی سب ہے جیروں سے بشاشت اور عَاقُلُوْ بِهِمْ وُجُوْهِ هِمْ راحت اوزممت کی مترت مَاكَانُوا نَضَنَّ النَّعَيْمُ زنگانے د ہوں گے۔ حلوه پاسٹس ہوگی۔ رَكِ بُوْنَ كَلَا إِنَّا ثُمْ عَنْ يُسْقَوْنَ مِنْ (٦) يواييخ كرزت كى وجب ٦) دربارى فراب خالص كك ڒڗۣؠۯۭؠؘٷڡؽۮؚ۪ڗۘڿؽۏ رتباعلیٰ کے جلو ہ سے فرش کرنے کے لئے جہارتگی لَمَحُجُوْنُونَ عَنْوُمُ لِللهِ محروم ہوں گے۔ جس رمِشک کی دهر ثبت ہوگی وهرب چنزس انسي فال خِتْمَاءُ مِسْكُ ہونگی جنگی و ه تمنار کھتے ہوں ۔ وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَاضِ المتنايسون

جو چنر بنظا ہر جُز سے تعلق رکھتی ہے وہ بدرجُاولیٰ کُل سے بھی شعلق ہوگی جب مو اُنتی کارڈ<mark>؟</mark> کی نسبت میکلید مقبولہ ہے تو انسانی زندگی کے تام تراعال کی اچھائی یاٹرائی' نیکی نیمی ایمینی ك قرار دا دا ورمواخذه سے بے خبرندرہنا حاسبے -جو گرفت <sub>ا</sub>س حضوص میں ہوگی وہ زندگی کے ہرشعبہ کے اعتبا رسے پورے اعمال برحاوی م<sup>و</sup>گی ا ورجوجر ا ياسزا لا دم آئيگي أس كا قبل از قبل خوف دل مي جاگزين مذمور و انساني حيات يك نا پ تول می کمی اورما ملات میں وہوکہ دہی بڑی خرابی کے ہمث ونيادى الحجل وَيْلُ لِلْمُطَعِّفِينَ ہوتے میں . معاملات میں برنیتی کی دوصور تم ہوتی ہیں:-الَّذِيْنَ إِذَا كُنَّا لُوْا عَلَالنَّاسِ () جب ليام سُقِير اتول فيا جاك يَسْتَوْفُوْنَ فَ وَايْذَاكَا لُوْهُمْ أَوْوَدْنُوهُمْ ١)جب وياجائة وكي كاعل كياجائد مُجْيِدُ وَنَ اَ لا يَظُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْعُونُونَ السَّا تَعَالَ مَا لَهُ مِلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل دن بھی ہے جب سب کے سب عدالت حقیقی کے رورو لِيَوْمِرعَظِيْمِرُ ما ضربوں کے اورسارے اعمال کی جانج ٹر ال ہوگی۔ يَوْمَ يَقِوْمُ النَّاسُ لِرَبِّكُ عَلَيْنَ سخرت کے دن حب اعمال تو بے جا<sup>م</sup>یں گے تو اس مت<sup>ت</sup> کمی دو ق**یا**مت میں يا ميني كا شائبهي نه موكا حبيي كرني موكى وسيي بعرني موكى بتيجه نا پ تول" يا تُوْمِجِينُ كِيسِتيول مِي كُرْنا مِوكا أُيعِنِيين ' كَي لِندلول نُوسِت مُ كَا رمين" تغليبن" سيخين مجين اورليبن" سيخين كِينْ فَوْقُومٌ كُلَّا إِنَّ كِينَا لِكُرْآدِ ١) مَركار ونك الماعال مقامر الكلامة المركاراكي الماعال مقامر وكا

درسسي عل

مسلانوں کو ۱) دس امرکی تاکیب دی ہرایت ہے کہ تجارت دسنعت میں اسٹ مغام پھرسے مصل کریں اور کسس کو دسع سے دسیع اور ستھ کم سے مشخکم بنائیں .

7) اتبدالی سے معاملات میں ایما نداری کا حذبہ کا رئسبرا رہے ۔ اسی میں خیرو برکت ہے ۔ اسی سے دولت کا حصول آسان اورتر قی برتر قی مکن ہے ۔

س تاکیٹ دہس امرکی میں ہے کہ عدل وانصاف کو ہمیشہ مین نظر رکھا جاگ جس نے اپنے رویرکو ان اصولی امور کا پا بند کیا ووم قرمین اتبی سے موگا

ا وراعلیٰ در جات پرتنکن ہو تاجائیگا

سنی سے انسان کے جم کو تازگی اور ول کو فرحت موتی ہے لیکن سنسی کفار کی نرمو جب وہ و دسروں کا بذا ق ا زاکر آپ می حثیم زن

ہوتے ہیں۔ اس سے مخلوق کی تحقیرہ تدلیل متصورہے جو اللمی

تعلیات کے مفارہے ۔

اس اطبینان کانتیم ہو کہ خاطرخواہ طریقہ سے ا بینے فرائفن سے سکر سٹسی ہوئی میں جنیقی انبسا ماہے جوموجب فلاح دارین ہے ۔

نُمَّ الْمُرْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّل الْجَحِيْمِ عَنْمًا لَيَفْرُبُ يران كا دوزخ مِن لَمكان سے مداكے مقربي فيضاب بِهَالْمُقَانِّغُنَ بُوَّاءً-۸) يبان انبين د کھلا ديا جائيگا ۸) حقيقت حال سے آگاري بي الَّذِي كُنْتُمُ لَا لِيَعْلِمُ كُنْتُمُ كُنْتُ كُنْتُمُ كُنْتُ كُمُ كُنْتُمُ كُمُ كُنْتُمُ كُمُ كُلِكُم كُنْتُمُ كُمُ كُنْتُمُ كُمُ كُمُ كُلِكُم كُنْتُمُ كُمُ كُلِكُم كُنْتُمُ كُمُ كُلِكُم كُنْتُمُ كُمُ كُلِكُم كُلِكُ لِكُ كُلِكُم كُلِكُم كُلِكُم كُلِكُم كُلِكُم كُلِكُم كُلِكُم كُلِكُم يە ئىگىدۇن موس اور كُنه كار إنَّ الَّذِيْنَ فَالْبَوْمَ الَّذِينَ () دنياس كُنه كارايان اول () ايمان والع كا فرول تميتم آجَرَمُوْاكَانُوْا أَمَنُوْا مِنَ يَمِسْاكِتِ فِي كُرِي كُ-صِنَ الَّذِينَ الْكُتَّفَارِ المنوايض كُونَ يَضْكُونَ وَا ذَا مُرْدًا إِنْهُمْ عَلَىٰ لَا زَائِكِ ١) جب مون أن ك سامن ١، تخت يرمبهُ وابني الكول يَتَغَامَرُونَ يَنْظُرُونَ فَ سَكُن فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن مِن مِن اللَّهُ اللَّهُ وَيُعِيلُكُ خك زن كرتے تے۔ س جب این گرول کوروں س مقام جبت سے کفار کی مجرقے تو ابیان والوں کا زوں حالت کا معائنہ وَاذَا نَفَلُوا الى آھلھئر خاق ازامے ہوئے کے کھک انقلبوافكيين 12 وإذآرآؤهم مرانی يرمقرركيا كياب ـ عَكُهُرُحْفِظْنَ

يَيتِيًّا ال

۷) نیصلے کے صادر مہونے کے بعد دوا پیے متعلقین اور خود صبیعے نیکو کا رسانھیوں کی طرف رجوع ہوں گے

۵) و همسرور سی مسرور مول کے۔

وَيَنْقَلِبُ إِلَى آهْلِهُ مُعْرُدُكُ

( ii )- اورايس انتحاص جو سمجيق تف كه خدا كى طرف لومانيين

۱) اونهدی ضداجی طرح دیکھ لے گا۔

الن كالأرام العقب سے عال موكا اس وج

که و مشتل مو کا اعال مدیر

۱۶ و تکلیف کے مارےموت کو پکاریکے۔

۷) وہ رجوع ہوںگےجہنم کی طرف ۵) ان کے درد ڈکلیف کا پیرحال ہوگا کہ اُنہس کسی کا

خیال منائے گا

د شفق اور کئرخی و دن ختم مواہ بر یا دنیادی

زندگی اینامولد طے کوئیتی ہے۔

شفق نودار ہوتی ہے اورزگ ربگ کی تبدلیاں عل میں تی

مِي. د نیاوی زندگی کے ختم قیم

تشرك تغيرات واقع موتيم

تغير کاعل تدریجی مواہدے۔

٤) را ت اور الكاملي مونى چري: ون كاه ختنا مرات بر موتا

ہے ،انسانی زندگی کا اختام

موت کی صورت فتیار کر تاہے

وَامَّامَنْ أُونِي كِينْتِهُ وَرَاءً

ظَهْرِه

مَسَوْفَ يَدْعُوا بَبُورًا ٥ وَيُصْلِي عِنْ رِّالْ

اكيمين فدرتى فَلَآ أَقْسُمُ بِالشَّفَقِ لَ

وَالْيَيْلِ مَا وَسَقَى لَ

مینه کمن راست مواکرتا ہے ۔ برزی جنرکے عال کرنے سے قبل ایک مرحل ایساتا اے جبکہ موجود مکیفیت بالکل تندیل موماتی ہے جدية ميرس يبلغ مُراف از كاررفة و هانچه كالبندام لازمى ب -چو بچمنقبل صال سے بہتر بیوکا لہذا عبوری دوریں ، حال کی بریا دی اور طالات کی تتب دلی ا مومِنفصلہ ہیں - اس دُورمیں سب انتکال بدل جائیں گئے۔ موجود ہمعدوم مول گراد غیروجود موجود موجائیں گے ۔ حب بک اسان وزمین زیرو زبرنہ ہوجائیں اور حالیہ نظام منهدم نه موستقبل كى عظم الشان كيفيت بهارى أ كحمول سے روبرونبات كتى . اسی طرح حب مک جبان محلیف ندا تھائی ما سے اور ریاضنت اور شفنت برداشت نه مور جلوه رياني كاتفرب مكن نهيس سهد رالف) ایک وقت معینه پراس نیاکی مرت حیات ختم موجامگی قدمه تعبير انهدكم (ب) ميراسك انهدام كارتت أنيكا - انهدام كانتكليس ليموكى -١) أسان عيث جائيكا . وكي اندرس طامر مو حانيكا ١٧ زمن تعبيلا د يحائمگي سر سر سر ساکوخالي کرديگي . وَاذَا الْآدُوْرُولِينَ فَا كَالْفَنْتُ مَا فِيهَا وَيَحَلَّتُ لِي اس المبدام كے بعد حدید نظام كا قیام عل مي انتكا اور اس مو تع بركارگزارادر اكاره كى تفراق على آئے گى. لَيَا يَهُمَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِجٌ وi) بِغِائِجِ السِيعِ اثْخَاصِ وِ خداكِ وربار أَك يَنْجِعِ كَيْمِيمِ الخارِيِّكَ كَدْخًا فَكُلْقِيْنُ مِي السَّمْشُ اور فكرس من اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلِلللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ۱) وہ خداسے جا کمیں گے فَامَّاصُ أُوتِي كِتُبُهُ ۷) ان کا نا مُداعال اُن کے داسنے اِنتوں مِن ہوگا بكمثينه اس وجهد سے کہ ومشقل موگا اعال نیک پر۔

فسوق يحاسب حسابا

النكامي سبة آسان موكا

قَمَّالَكُ مُلاَ يُؤْمِنُونَ فَى رَظَافَ أَسِ كَالْكُونُ انسان مَضَابِطُ قَرَاقَ كَى بِرِدَاكِ وَالْمَالَ مَنْ الْمُعْمِدُ لَا يَوْمَ مُلْ الْمُعْمِدُ لَا يَوْمَ مُلْ الْمُعْمِدُ الْمُوعِ الْمُوعِ الْمُوعِ الْمُوعِ الْمُوعِ الْمُوعِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ ال

الصّالِحَةِ لَهُمْ آَجُرُّغُيْرُمُ مُونِي عادى بناكے ناكہ بےصاب تواب اسكے مصمي آئے۔ ع مقدن جات سالا مؤجور اوقیت اللہ ہم

درسس عل: مقصدحیات إسلامی صول قربت النی ب

اس تقرب کے حصول کے لئے غیر مسہم الفاظ می قطعی طور پرنسر الگیا ہے کہ مسلما نو ل کومحنت اور کومحنت اور کومحنت ا

جب محنت اور کوئشش سلمانوں کاسفار موجائے گا قر زقی کے مدارج هی طوم توجائیگے۔ موجودہ زانہ میں سلمانوں کی نسبت یہ کلیہ قائم ہے کہ وہ محض شمت پر بحید کرتے ہیں اور عقیقی سسیعی سے عاری موتے ہیں ہی ہمارے اوبار کی وجدموجہ ہے۔

کوسٹیش دنیاکے مہترے بہتر فوالد کے عال کرنی ہونی چاہیے، ورکوسٹیش محنت وانشانی سے سلس ہونی چاہیے۔

سے سلس ہونی چاہیے ایک زمانہ تفاکہ سلما نوس کی ایجا دات انحثا فاجہ والم شے ایک زمانہ تفاکہ سلما نوس کی ایجا دات وایجا دات میں دنیا کے ایک و نیا میں سختے میں ہیں جرسائنسی معلومات میں 'اختراعات و ایجا دات میں دنیا کے صف اول کے اہرین میں خمار کئے جاتے ہیں ؟ آخر یم کی کس جہ سے ہے ؟

مسلمان سلمان نہیں دہ سکتا حب کک کہ و محنت اور کوسٹیش کو اینا شعار زندگی قرار مالمان نہیں دہ سکتا حب کک کہ و محنت اور کوسٹیش کو اینا شعار زندگی قرار مد دے ہے ۔ و نیا دی صروریا ت کے ساتھ رساتھ روحانی علی تحسیمی لازی ہے۔
مداکا تعرب ان ہردوقتم کی مساعی سے حال ہونا ہے ۔ افسوس اس کا ہے کہ آن کل کا ضداکا تعرب ان ہردوقتم کی مساعی سے حال ہونا ہے ۔ افسوس اس کا ہے کہ آن کل کا

د نیا کا اختیام آخرت کی شکل می فودارموا کے اس نوبت يرب نسان سمت سمثاكرميدا خنرم جمع موجاتے ہیں اور جومنظریش مو اسے دوگر آگو كيفيات كاحامل موتاس واور درجہ واری گروہ ترتب ہے یا ٣) جا ندا وراسكا كمال: آخركا رنظام نوكي فكيل موتى ب حبرطرح دات كي تاريخي مل و كالطلوع موكرا ندهيرت كو روشنی سے بدلدیتا ہے آی طرح آخرت کی کھن منزل پر ے ربوبیت کاجلوہ ظہور مدرمونا اور درج بدرجانساني أيوه حقيقت عالت آگاه مختاب ون في مساعى: لَتَوْكَدُنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ اسْن كوچِلتُ كداجِهُ عَال كي صِرح مِي وه سابق مِن رہ چکے ہوں اصلاح کرے ۔ تو بداورتغفار سے گذشتہ گنا ہو

وَالْقَمِرِ إِذَا النَّسَقَ لَّ

كى معافى ما تنكے اور ورجه بدرج اپنى حالت مدھارتے مھے تاریجی سے بحل آئے اور عباد تا ور شکر گذاری ، فروتن اور تعمیل حکم کے ذریعہ خود کواس منزل پرسیجائے جہاں حلوہ خداد ندی کی زیارت سے شرف اندوزی کاموقع نصیب

## ڛؙۜۊٚٳڵڔؙۯڿ؏ٙڮؾڗٛۊٙڲڶۼڹٵۻٷڽٷٵؽڹ ڛٛٷڵڔڞڲڽڐٳڷڗۧڡٛڹؚٵڷڗۣۧؿؽ

قىمى بى جُرجول دائے سان كى اور ائسس دن کی عبس کا وعدہ ہے ا درمشا بده كرف دا نے كى ا در اس كى حس كا مشابرہ كيا كيا بو کہ مارے گئے خندق کھو دیے والے آگ ببت ایندهن والی تمی حب وہ اس بر جیلے موئے تھے اورج کچد کردے تے سلمانوں کے فلان اکودیکورے تھے اور دشمیٰ کی اہنوں نے اُن سے (اور بدنیوں لینا جا سنے تھے النّ) بخراس بات پرکروه ایمان بے آئے سے القدیر حوقت والا اور رلف اسسىكى ب سلطنت اسماؤل اور زمين كى اودالله برحميب زسے خوب واقف ہے جولوگ ایب نمار مروول اور عورتول می فنت منه ایس ا ورمير توبهي ذكري وان كے ائے عذاب ہے دوخ كا اوران کے لئے عذاب ہے مبتی آگ کا ٠ جول ، بان لائے اورنیک کام کے ان کے سے باغ اید جن کے نیچے نہری جاری ہونگی یہ بڑی کامیا بی ( اور حسول مرا دکی صورت) سے ۔

بنیک تیرے پر دردگار کی گرفت ٹری مند مدہے

وَالسَّمَاءِ ذَا سِالْبُرُوْجِ ٥ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ الْ شَاهِ يِقْمَنْهُ وَدِهُ تُنِلَ آضِعُكُ لاكُخُلُهُ دِهُ النَّارِدُاتِ ٱلوَقُوْدِ لَ الْدُهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ ٥ وَهُــُرِعَكِ مَا يَفْعَـلُوْتَ بِٱلْوُمِنِيْرَ ثَيْوُدُ وَمَا نَفَهُ وُامِنْهُمُ إِلَّا آنْ يُؤمِنُوا بِ شَهِ العزشيزانكيميل الَّذِي لَهُ مُلكُ التَّمْوِيِّةُ ٱلْأَرْضُ فَاللَّهُ عَلِي الله عَلِي الله عَلِي الله عَلِي الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ اِنَّالَاذِيْنَ فَتَنُواْلْمُؤْمِينِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ كُتُرِّلَمْ كَيُوْبُوا فَلَهُ مُ عَذَا كُبَجَعَتُمْ وَلَيْهُ مَعَذَا الْإِلْحَرَثِقِ ٥ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِعْتِ لِمَهُمْ جّنتُ تَجْرِئُ مِنْ تَحْيِهَا ٱلْاَنْهَا وُا ذلك الفَوْزُالْكِيدُ ٥ انَّ بَطَشَ رَبِّكَ لَنعَدِيدٌ فَ

مسلمان اُن میں ایک کامجی مردمیدال نہیں ۔
کیا ابھی جبکہ زا نہ کے تعبیرے ہم رمتواتر پڑتے جار ہے میں ہاری حمیت گارائیس
کرے گی کہ لینے نہ ہب اورا بیان کے تبلائے ہوئے اسباق کا عاد ، کرکے مسلم محت
اور کوشیش ہے درجات عالیہ کے حصول کی شب وروز فکر کریں
اگر ایسا کیا گیا قر خدا کی نمتوں کی نشکر گذاری کا ایک موٹر طربقیے موگا ۔

م محشر کاسا بیدانهی رسکتا سه خدول محقریب اینا اجلال قائم كرك مؤسنين كي نبت حكم معا دركرا ہے م) طبور انی کے شا بر وشہور میں اسکے کر توت کے دیکھنے <del>وال</del>ے ساراعالم أسكي حيندمهوا خواهم باجن كي وفادارى خودمتز لزلى -انسان کی ق تعقلی جبانی نسبتا نهایت کمزورسے اس کے بڑے سے بڑے کا ماسے بھی خداوندی نظم کے مقابلہ میں ای نسبت سے اونی اور چھٹے رہی جب انسانی مساعی برغور کیا جائے اور قدرت کے معمولی مناظرا ور واقعات کی روشنی میں نہیں جانجا جائے تو سرسری نظرمی میں اس کی بے بضاعتی کی حقیقت واضح موجاتی ہے۔ ا نسان کو چاہئے کہ ان حالات میں شا بینے کسی کا رنا مریغرورکرے اور نہ عدا وندی قونوں ا ورقوانین کےمقابلہ میں اپنے کوکسی شار و فظا رمی سمجھے بلکواس کا فریضہ ہے کواپنی زیمرنگی کو تمام تراسینے خابن کے احکام کی تعمیل کے لئے وقف کردے ا درا بنی مبتری اور برزی اسی می تصور کرے کدا سے الکے ضیفی کے آ سے مشیر برسور ورود حب زندگی کا معیا رمقرر ربیا جاسے گا - تواسکا انحسارای کی عظمت کا باعث موکا اس کی فروتنی اسکی مترت کی موجب ہوگی اور اسکی عبادت اس کی مرخر و بی کی وجموجہ ۔ بركات الهيداور يسمه الله الرحمن التربيدايك جانب مين مركا حداوري وومرى جانب من أني كارنام انسانی کارنامے وَاللَّهُمَا يَهِ ذَاتِ قُيلَ آضِيْبُ أَنْ أَسَمَان عِمِيدِ عِرْسَلُ الله السَّلَامِين صِفَدَق كى كعدوائى البُرُدِج ل الكُفْلُة يِنْ

التَّادِدَاتِ ٢) إره روج مجيه عِمْر يَنْظُم ولك ٢) خند قول مِن ايندهن عرواني التَّادِدَاتِ اللهِ اللهُ التَّادِدَاتِ اللهُ التَّادِدَاتِ اللهُ التَّادِدَاتِ اللهُ التَّادِدَاتِ اللهُ التَّادِدَاتِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

و ہی بینے بہل پدار آ ہے اور و ہی دندگی کا عادہ کرسکیگا۔
و ہی جننے والا 'بڑی محبّت کرنے والا ہے
عرسف کا الک ' بڑی شان والا ہے
کرگذر آ ہے جو کچھ اراد و کرلے
کیا بہنیا تجھ کک قصہ سٹ کروں کا
فرعون اور ننود کے
بلکہ یہ کانسہ جبٹلاتے ہی
اور اللہ نے اُن کو ہرطرف سے گھیرر کھا ہے
اور اللہ نے اُن کو ہرطرف سے گھیرر کھا ہے
اور اللہ نے اُن کو ہرطرف سے گھیر کھا ہے
کان یونس آن ہے بڑا باعظمت
کوح محفوظ ہیں ہے

خلاصمہ خدائی قدرت وغطمت کا تبوت ۱) آساؤں کی بلندی سے مالی ملک میں ہندی سے ملا ہے کہ کا ہٹ سے

۳) یوم انصاف سے ۴) ہرمنظر شاہد ومشہو دسے

مغرور د نیاوی با دشاه اِ حاکم مقتدر جوایمان سے محروم اور منکر حق میو، رعایا پراپیخ مطوت و و بربه کا سکه و اثر جانا چا بهتا ہے اور چونکه و و

ر) مرتفع آسان بدانهی کرسک البذایج اسے گرے خدق کمود کرایت کار ناموں کا اظہار کر ناچاہتا، م) رفشن اور مگلکاتے مارے موے خدوں یہ بازشن سکتا میں سکتا میں کروشن کر اے جقموری

ديرمي راكه بنجاتي ہے

رِنَّهُ هُوَيُبُدِئُ وَنَعْيِلُ نَ وَهُوَالْعَمُوْرُالُوَدُودُدُ لَٰ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيلُ فَ فَعَالِّ لِمَا يَعْرِثُ نَ هَلَ اللَّهُ مَنْ وَسَهُودُ قُ بَلِ الْهُ مِنْ وَرَايَعُهِ مُرْتَحِيثًا نَ مَا لِلْهُ مِنْ وَرَايَعُهِ مُرْتَحِيثًا نَ مَا لِلْهُ مِنْ وَرَايَعُهِ مُرْتَحِيثًا نَ مَا لِلْهُ مِنْ وَرَايَعُهِ مُرْتَحِيثًا نَ مَا لِهُ مَنْ وَرَايَعُهِ مُرْتَحِيثًا نَ

لیکن حاہے تعدا دکتنی ہی قلیل موا ورمصائب کتنے ہی شدیر مول میں نے را وحی ضتیا کی وه کسی اس سے نہیں مڑتا ۔ مرد تو مرد ، عور ت اور سے میں کسی اس اتحان میں ایکام ىنىس دسىنى -

يە امرىقىنى بىے كە

(الف) جولوگ ۱) ایمان دائے دردیاعورت کو امراح تعلیف ٳڹۜٙٳؾۜؽڹؙۣۘڣؘؾۘٷٛڷڵٷۣٛڡؽؽڹ والكومنت تنتركر تنؤثوا ۲) نویسنیس کرتے تو وہ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَتْمَ وَلَهُمْ س) ایک ماا دینے دالے عذا کے ستوث عَذَامِلُ لَحَيِنْقِ صُ ہول سکے ۔

عذاب کی نیاد<sup>ی</sup>

ن بن ونیا مین اس عذاب کی صورت دلوں کی روشرکن اورسینه كى سوزش اختياركر سكتى ب وكثراد فات مسلمانوك کے نیمن خورالیس ایک دوسرے کے لیے اعتفافرت ہر جاتے ہیں اور ایک دورے کے فتل فارگری کے مرکب موتے من جمرت و یاس کی وجسے ال کی طبیت میں اسی آگ ساگ جاتی ہے جو انہ می سر بھر کے لئے ناکا می اور انجھا وے کا شکار بنا دیتی ہے۔

۲) اعال نیک کرتے میں تو وہ س فرحت دمسترت اورانتہائی اطبینا ل۔کے متنی میون گھ نوٹ . . دنیا مں اس کا مرانی کی صورت سکون قلب اورسینے کی

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلِوا رب، جولاك ١١ يمان لات مِن -الصَّلِحْتِ لَهُ حُرَجَنْتُ تَجِيْثُى مِنْ يَخِيْهَا الْآنَهُ وُ ذلك أيعوز الكيين

كامراني كى دنيا وى صورت

وَالْبَوْمِلِلُوعُودِ إِذْهُمْ عَكَيْهَا س، روز محترج كا رعده اثل ب س، خندة ل اوراكي ٱلكه على حؤد اينا احلامسس تعُودًا 🖔

سی اسی متیاں جو صاضرو موجود ہی خود کے روبر دانیون کی حاضری كاحكم ديناجوخود كخطلم دستم وشا بربي

وَشَاهِدِتُّ مَثْهُوْدِڻُ

کے نشکار مورہے تھے ا درجنگے

خلاف الزام محض ميسقھ كدوه

الك لملك يرايان لاك تقے ورہے زیادہ زیردست

سرطرح لاكن تعربفينا ورزميو

اورة سالول كاباوشاهب

جب ان د ونوں ہیلوڈں پر مقابلتَّه غور کیا جائے توانسانی کا راہمے حبر طرح لائعی اور صحکہ خیز فابر موتے می ورمخاج بیان نہیں ہیں .

کفار کے مفالم اس خصوص میں اس کا اظہار ضروری ہے کہ از مند قدیم سے عموماً بیصورت علی آرہی ہے کہ جب كبى اكر جيوا الطبقاكسي سيع زمب كي طرف رجوع بوا ب اوراحكام ديى كالعميل كا جانب رُخ كراب تواس طبقه يرمظالم ومصالب أوط يرات بي اور بالفندار أنخاص ما حكم ان وين حق ريط والول كوآك من حمونك ديت مي مصرت ابراتيم اور غرود كا تعدسى قبيل كاشا - ذونواس تناه من اورنجران كے نصر نبول كى صورت بعى البي سى منی کفار قریش نے مسلمانوں پرج مظالم ڈھائے وہی ای توع کے تھے کسی فاص واقعه کے قطع نظر؛ حق کی راہ پر جلنے والوں پرونیا کے باوشاہ اور تقندر جاعتیں اس طرح كا تشددكرتيمي او معصقيم كال طرح ابن قوت اورشان اورد برب كامظام وموما ، ك جى ايماندارول كى قليل تعدا دمصائب سے تنگ آكراب وا وى كو ترك كرديك -

اوسی ربط جلالا کے رحم وکم کا مخاج ہے اور جب انسان ا بنے محرن الم کا تھی گئی گئی گئی کا در اس کے احکام کی تعیل کرنے لگتا ہے تو کو جیند روزہ آزائش کا سامنا ہوتا ہے گر بالآخر روروگار کی سرفرازی کی بھی کوئی انتہائیس رہتی اور انعام واکرام سے دواً ما وہ مُومنین کو مسرور مطین کردیتا ہے۔

تفند ک اختیار کرسختی ہے ۔ اکٹراوقات سلمان اپنے ایمان کی وجہ سے خود میں غیر ممولی تعقیب محسوس کرتے میں اوراطینان وا بساط کی وجہ سے طبیعت میں ایسا وا مساط کی وجہ سے طبیعت میں ایسا وا مساط کی وجہ سے طبیعت میں ایسا وا با ہے۔

ماجا آ ہے جم محبر کی راحت کا اصلام کا رسنستہ آسی مہدردی اور جبت کا موجب بجا آ ہے۔

اسلام کا رسنستہ آسی مہدردی اور جبت کا موجب بجا آ ہے۔

اس کی واروگیر میں بڑی سے ۔

اس کی واروگیر میں بڑی سے ۔

بل الذی اُن کھنے وا فی کھنے ہے۔

بل الذی اُن کھنے وا فی کھنے ہے۔

اس کی داروگیر میں بڑی سے ۔

بِلِ اللَّذِيْنَ كَفَرُهُ افِي كَذِيْنِ فَعَ فَرَوْن اور تُمُود كَ واقعات مارس ساهني أن كَ وَاللَّهُ مُن قَرَ اللَّهُ مُن قَر اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ہرطاغوتی توت کامظا ہرواسی طرح ہوتا ہے کہ وہ چندروزہ افتدار کے گھمنڈ می کمزوروں کے سرطاغوتی توت کامظا ہرواسی طرح ہوتا ہے کہ وہ چندروزہ افتدار کے گھمنڈ می کمزور اللہ کا اس کے حقوق کو با ال کردیتی ہے اور اپنے آلا تب حرب واسلخہ اتشیں سے یا آئ پر ہر مرطرح کا ظلم جا کر قرار دیتی ہے یعواقب کو میش نظر نہیں رکھتی وہ اس معول میں مبتلا ہے کہ اس کی مطاقت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اس سے درائع ہمیشہ مہار سنے والے ہیں ،

انسان کرمبرون خدا وندی کے مظاہرات فلکی وارمنی سے سبن لینا چاہئے اور یہ جساس دل و دماغ میں جائزین ہونا چاہئے کہ اگر ساری د نیامی شیطانی قت تہلکہ مچا دے قر وہ و در ابرابر نظام خداوندی میں تغیر میدا کرنے کے قابل نہیں ہے ۔ اور یہ کہ اگر معبود حقیقی ایک ان کے لئے بھی کسی تغیر کا حکم فرا دے تو یہ ساری کا کن ت ایک لمحترین اور با و ہوجا ہے گئی۔

اسی طرح رحت خدا وندی کا احساس مبی مونا چا ہے کک طرح سارے عالم کا وجوداور نظم

ی عالم بے بسی اور تنہائی میں اس کے ایمان کی خاطر حفاظت کیجاتی ہے یہ انسان دہی ہتی ہے جو حفیر فطر'ہ سے وجو دہیں آبا۔ اسکی پیدائش کاعل مجی سارول کھ فهورا وران کی حکک کی کیفیت رکھتاہے اور متقاضی اس امرکاہے کہ انسان ضوا کی دی ہوئی نعن کی حفاظت کرے۔ پنعت وہ قرآن ہے جواس کے ایمان کا رچینمہ اور اس کے راستہ کا ردشن ستارہ ہے ۔ رات کی تا رکی میں سستار ویکی کی جکہ اس امرکی میشگوئی ہے کہ روز روشن طلوع ہونے کوہے ۔ اسی طرح کفار کی اندو سناک مخالفت اور برنا وُ کے با دجو دمومن کی استقامت اس کی ضمانت ہے کہ کامیابی اس کے قدم چیسے کوہے۔ كفاركو قوت وافتدار اس دُنيا مِي حال هي موكا نو وه ايك فليل مت كيك محدود ربهكا تربیب میں خدا *وی رضی کا حب ظہور ہو گا تو مومنین کے د*لول کی مسرّت لا محدود ہوگی۔ خدانے انسان کو بنایا لین ہے بس نہیں جیوڑا۔ اس کے رزق اور اس کی حفاظت ا وزگرانی کا ذمه دار بنا . انسان کو ایکی آزمائش کی خاطر ایک میدان کارزادیں آبارا بھیاہے جس کا نام ونیاہے۔ اس مبدان کے وافعات کھی رات کی طرح ناریک اور د *هند سے اور کم*عی دن جیسے صاف اور داضح ہونے ہیں۔ ہرحالت ہی خدائی وع<sup>ور</sup> ہے جسنے فرآن برامیان لایا خدا کا فیصلہ اس کے موافق صاور ہو گا۔ اس امرکا بقین خوداس کے صمیرے مال مونا ہے جو اس کے حبدیں ایک روشن تارے کی طرح چک رہاہے۔ ماہل کفار اس بیان کو ہنسی کی بات تصور کرتے ہیں خیر کریں ہمیں کچه د هبل دی ماری ہے۔ بھرجب نتیج معلوم ہوگا توصیت اشکار موجائے گی اور افر می مسی کو منساے دہی منے گا۔ اس سورة میں تین مثانوں سے مُومنوں کی تعنیم فرما کی گئے ہے

(<sub>۱) ل</sub>کط<sup>ن</sup> (الف) آسمان ہے جو *دورہے* '۔

والتكام

#### سُوّالِكُا وَعَلَيْهُ وَهِينَاءُ عَيْنَهُ لَا أَيُّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

جابتها لتحمز الرتجيم قسم مع آسان كى اوردات مي آخواسه كى . اور تنجم معلوم بح كركيا ہے وات ميں آن والا۔ وه تارا روسشن حكما موا نهی او بی خص که نه موحس را کم نگهبان اب دیکھ ہے انسان ککس چیزسے بنایاگیا ہی۔ بنا یا گیا ہے ایک ایسے یا تی ہے ج فارج ہوا ہے درمیان سے ریڑھ اور سیلیو ل بنیک ده اسکومیرنے (دوباره بنانے) پر قادرہے جس دن جانج جأئفگي يوشيده باتي -میمرنه خواس ( السان) کوقوت موگی او رنه امکا کونی مدو کرخوالام فرم ہے آسان میکر ارفے والے کی اورزمی کھٹ مانے والے کی كيا يدقرآن) كلام ہے فيصل كردينے والا-اورہنیں سے یکوئی منی کی ات وہ لکے ہو ئے میں تدبر کرنے میں ا ورمي لكا موا مول تدبركر في بس و دسیل دے ان کا فرول کو - د هیان سے انکو تھوڑ ا<sup>وا</sup>

وَالسَّمَاءِ وَالطَّادِقِ لَ وَمَآادُرُكَ مَاالطَّارِنُ ٥ النَّجُمُ النَّاتِبُ نُ **ٳڹۘػ۠ڷٚ**ؙؙٚٚٚڡؙٚڝٟٛؠڵؠٙٲڡٙڵؠۿٵڂٳڣڟؙڽ فَلْيَنْظُرِ إِلْإِنْسَانُ مِتَمَجُّلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَآيِدٍ دَا فِق لَ يَّخُرُجُ مِنْ مَثِنَ الضَّلْبِ الثَّلَاقِ التَّرَامِينَ رِتَهُ عَلَىٰ رَجِعِهِ لَقَادِرُ ٥ يَعِمْ سِنْ إِللَّهُ أَلَّهُ كُ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَانَا صِرِحُ وَالتَّمَاءِ ذِانِ الرَّجْعِ ٥ وَالْكَرْضِ فَاتِ الصَّلْعِ لَى اِتَّهُ لَقَوْلُ نَصْلٌ لَى وَمَاهُو بِالْمَهُ ذَٰلِ ٥ النَّهُ يَكِينُهُ فَنَ كَيْنُولُ لِللهِ وَاكِنْدُ كَنْدًانًا عْ فَيَهِّلِ ٱلْكُونِ بْنِ أَمْهِلْهُمْ دُونِيًا ٥ خلاصه دات ی اری می آسانون بر حکدار شارے فلا بر موتے میں اسم خدا و ندی کمرور انسا

مصائب دور ہوتے ہیں اور ہوت کی حفاظت کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔
اس طرح ایک دن آنے والاہے ، ، جب سب رازول کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس وقت برگشتہ انسان کی فو نے قرت ہوگا ورنہ اس کا کوئی مرد گار ہوگا۔

زم، جب قرآنی ضا بعلہ کے تحت فیصلہ صادر ہوگا ان قرتوں کے شعلی جو اسلامی احکام کی ہنی ارد سامانوں کے خلاف تربیریں ارد تھے ۔

ریز تھے ۔

کفّار ومنگرین ابنی سازش ومصور بندی گریت انعیس کمچه عرصهٔ بک مهلت دیجاتی ہے. بالآخر معلوم موجا بُنگا که خدا کی مرضی کمیا چیز ہے او کفار کی منصورہ بندی کمیا شنے وسون ون يُؤمُننُا فَالسَّرَابِرُ فَهَالَدُ مِنْ فَوَّتَمَ فَكَا نَاصِرٍ

اِنَّهُ لَقَوُلُ فَصْلُ مُ وَمَا هُوَمَا هُوَمَا هُوَوَا هُوَمَا هُوَوَا هُوَا لَهُوَلُ مُوالِهُ وَمَا هُوَا لَهُ مُنَ اللَّهُ مُنَ كَيْلُا يَكِيْلُا اللَّهُ مُنْ كَيْلُا

تدبريكس كى ، فَمَهِّ لِأَنكُمْ فِيْنَ اَمْهِلُهُمْ دُوَيْدًا 6

ورسی مل مون کے ذیمن منکر ہیں۔ مومن کی ناک بین کرگئے ہوئے ہیں۔ وہ ہوتسم کی سازش

رق اور منصوبے با ندھتے ہیں۔ وہ اپنی قوت پر نازان ہیں۔ اپنی تفسل اور تدبیر

مومنین کو تباہ کرنا جاہتے ہیں لیکن ہرمومن کا نگہان اللہ کی جانب سے مقرب

اگرمومن اپنے ایمان کو پنجت مرکھے اور اپنے عمل کو سجا تو پھر اسکو تردد کی ضروت

ہیں اس کے دشمنوں کو تھوڑی سی مہلت دیگئی ہے اس سے دشمنوں کے متعلق کا
معبود تدبیر فرما رہا ہے۔ مومن کو صبر کرنا چاہئے اور انتظار تینجہ منجانب اللہ خود مخود

ظاہر ہو جائیگا۔

رب، رات کی ناری ہے جوانتہا درجر گہری ہے سکن ہی حالت میں ہی اللہ کو فضل فی مدیسے آسان رجیتے ہوئے تاری موجو د ہوجاتے ہیں جو تاریکی میں روشنی بعیلاتے ہیں۔

رم، دورزی (الف) مردا درعورت بین حربالذات بے بضاعت

رب، سلب درجم کی تاریکی ہوجر پروش کا مادہ ہے لیکن اس حالت میں ہی اللہ کو فضل فرید ہے بند صن کھلجانے ہیں اور انسان کی تحلیق

یہ ک بات ہیں، سرار عاصات ہیں ہوتی ہے اور وہ حیات ا مروزہ کی رسنی

میں کھ کھولتا ہے۔

رسورایک فکر دالف آسانی مواکیس میں جو جکر کا تنی ہیں۔ د ب، زمین کا خول سخت اور تا ریک ہے

سین اس حالت می مجانی نشد کے فضل و تدریسے میٹ رین درین کا دریا

یں ں سے بین سے سے سر برت بارش کا زول ہو تاہے۔ زمین بیشکرانیا بنت سے میں نہ کردین میں ان

قوت بسری وغیرو کا مختلفنالنوع ساما بحل آتا ہے۔

٠١٠٦-رم، دومري (الف) مومن كوشمن بين بن كى كثرت ہے-

رب، ان كے داونيج اور قوت سے موس كا ماول

اريك معساوم مؤاب-

ليكن اس حالت مين مبي الله كفنوم

يرب چنكار كالاستكارة

وَالطَّادِقِ ٱلنِّحْدُولِتَّا مِّبُ

 خُلِقَ مِنُ مِّا ءِ دَافِقِ يَخُرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلُكِ التَّرَاثِيُّ 100-

كما بول مي إثراهيم اورسُ الله ك

مُحُفُ إِبْرَاهِيْرَ وَمُؤْسَى وَ

## فلاصه

مرطع کسی اناج وغیرو کی کاشت کے لئے:

زمین مصل کیجاتی ہے اسے ل چلا کر ہموار کیا جاتا ہے تخم ریزی کیجاتی ہے۔ اور آخرش خدر روغہ متعلق بودو

اور آخرش خود رو فیرمنعلق بو دول کوالگ کرکے کھیت نیار اور فصل کمل کر بیجاتی ہے ، کدیا توجی اور عدم انتفات سے کھیت ہجائے اناج سے ہہانے کے خس و خاشاک نہ ہوجا ہے۔

ای طرح انسانی پرداخت کے گئے:

اسکی بیدائش کاعل ہوا اسکو قرآنی تعلیم اور اسلامی تربیت سے سرفراز ہونے موقع دیاگیا اسکی ہرایت رسول کی علی زندگی اور حدیث سے ہوی اور آخش اسکے مردئوئ بینے کھورت بیدا کیگئی اور اسکو اپنے کمل ہیں سے فیضیا بہم نے کاموقع دیا گیا تاکہ کفروا کا رسے اسکا شار اٹھی میں نہم اور اسکی محرومی اسکی کا مل تباہی کی باعث نہ ہے ۔ ازمنہ قدیم میں جی انبیائے کرام مثلاً حضرت اربیم ارمنہ قدیم میں جی انبیائے کرام مثلاً حضرت اربیم

# ٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِيْمُ وَ

تسبیع بڑھ اپنے بروردگاراعلیٰ ورزنے نام ک ۔ حب نے بنایا بھے۔ موزوں و تتناسب کیا ۔ جسنے رون ومعین کھیا پھر ہوایت فرائی۔ حسن في كالا جارا -عير كودٌ الا انسكو كورُ اسيا ه به تدریج بم تحجکو ( قرآن ) پرمهائینگے اطم که تو زیبولیگا گرجو ما ب الله ! وه ما ماس طاهس رو مفنی کو اورہم مہولسن سے محبکو آسانی کے پہنچائیں گے يرنصيحت كياكر أكرمفن بونصيحت كرنا نصبحت مان لیگاجس کو در ہوگا اور گریز کر بیگا اس سے وہ جو ٹراشقی اور بدنجت ہوگا جوداخل ہوگا بڑی آگ میں بيرنه مربى مائے كا اس من اور ندم كا-يفينا فلاح يا يا وه جو ياك موكيا-اور لبنا راع نام اینے پرور دگارکا اور نماز پرممارا -لله تم مفدم رکھتے ہو دنیوی زندگی کو اور آخرت بهنراور بائيداري

یہ بیلے کما بوں میں سی ہے

سَيِبْعِ اسْمَرَيَبِكَ ٱلْأَعْطِ لُ الَّذِي خَلَقَ فَسَوِّمَى مُلاَ وَالَّذِينَ ثَكَّرَ فَهَكَ مِنْ الْأَ وَالَّذِي مُ آخْرَجَ الْسَرْعِي هُ<sup>لا</sup> فَحَعَلَهُ غُتّاءً احُولِي مُ سَنُفْمِ مُكَ فَلاَ تَنْسَى لِي الآماشاء الله إنّه يُعَلَلُهُ فَمَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَنُيَتِرُكَ لِلْيُسْرِيُ فَكُ كِرْإِنْ نَفْعَتْ الَّذِي كُورى أَ سَيْلُ كُرِّمُنْ يَّحْتُنِي ا وَتَتَجَنَّبُهُا الْإِشْفَىٰ لِ الَّذِي يَضِكَ النَّا رَائِكُمُرِى ٥ تُتَمَّلًا يَمُوْتُ نِهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْا نْسَاكِمَنْ شَرَكَتْ لِ وَذَكُوا شَمَرَتِهِ نَصَلَّ لَ بَل تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةُ الذُّ نَبَيَانُ أَ وَالْأَخِوَةُ كَائِرُةًا بِنْقِيٰ لِمُ إِنَّ خُذَ الَّغِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۗ

رو) سب کی تمنیم فرائی رور سب کے لئے توانین کی تدوین کی رمر اسب کے لئے ایک سیحے را عمل کی رمبری فرائی استعلیم کی اشاعت رسول مشرصلی الشدعلیہ ولم کے ریوموئی اس رسول رحق نے:

۱۰ ،سب حقایق سے آگہی حاسل کی افرنجشی ۔ ۲۰ ، تعلیم کا سسلہ ان علم وتربیت کے ساتھ آغاز فرایا جر منظور کو الہی تھا کیونکہ وہی ہرظامرو باطن کا علم رکھنے والا ہے ۔

رس، منتائے ایز دی کے نمت اسلام کے قانون اور ضابطہ کی آسان طریقہ سے نقین شروع کی رسم علاً برایت اور مینے کا طریقہ اور راستہ ایسا ہمل تھا جس سے سننے والے بہترین نبج وقرمنے سے استفادہ کرسکیں اور کوئی چیز محبولے نہ یا کیں ۔
معلم جیتی نے جہال اور چیزون سی سرفراز فرایا وہال انسان اور ویگر محلوق کے لئے :

(۱) غذا اور جارہ اگایا تاکہ اس سے مجتبع کم کے تحت تنع ماصل کیا ملئے۔ رمایس غذا اور میارہ کے سیاہ کچرا کوٹر ابنے کا بھی ایکا ہے جہاں اس سے کما حقہ، تمتع ماسل نکیا جائے۔ تعلیم حیق کو قبول کرنے والوں کے اس اعتبارے دوگرہ م فَسَوَّى هُ وَالَّذِی شَکَّرَ فَهَکُی هُ

نبوی کم نبوی کم

اِلَّامَاشَاءَاللَّهُ إِنَّهُ يَعَلَمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللللِّلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللِّلِي الللِّلِمُ الللِّلِمُ اللللِّلِ

سَنَقْمِ أُلُكَ فَلاَ تَنْسَكَى ۗ

وَالَّذِي كُلُّ خُرْجَ الْمُرْخِي

تعلیرای*ک غدا*'

بَعَدَّةُ مِيَّا أَوْدُونُ فِجَعَلُهُ غَنَّاءً أَحُوى

کی دعوت دی تھی اور اب حضر*ت کریم رسو*ال<sup>تنہ</sup> صلعرے ذریعہ ساری دنیا کو اسی طح اکسان دین کی جانب دعوت دیجاری ہے *جبکو اگرف*ول کیا گیا اوراس کے احکام کی یا بندی کی گئی تونہ فقط دنیا وی فلاح حال ہوتی ہے بلکستغبر کی زباده ببتراور زباده بإئدار نعمت بمي عنايت موتي مموسر آ فزنین کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم کا انتظام فرا دیا اکو فرائض سے تا کہی موسکے ۔ ایک و اے بعد درسر رسول کی بعث اور ایک بعد دوسر محصیفہ کا نرول میں سے نھاکہ وفت اور زمانے حالات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بیم کا تدریجی سلسلہ بعثت حضرت محرمصطفے صلی الله علم اللہ و تم سے دنیا کا وہ دور تنروع ہو آہے جب ہر چیزایک ایسی منرل پر پہنچ حکتی ہے جہاں سے سیحے رہبری کے ساتھ عروج کا آغاز ہو کک انسان کی ذہنی اور دماغی کیفیت نی کئی محصول کے لئے تیا رہوتی ہے۔ اِسی اعتبار سے اس آخری دور کے لئے ایک ایسے رسول کی بنت عل میں آئی جسکا صحیفہ قراف ہ انبان کے انتہائی مرارج کے مدنظ حدید ترین تعلیم و ترمین کا موجب بن سکے اور ساقبہ تعلیمات پرکا لمبہت کی مہزنب*ت کرنتے* ۔

اس ورهٔ متاکیب

ان ملم حقیق نے ( ر) کا ننات کو پیدا کیا

وَالَّذِيئُ قُدُّكُّ

کے یکسال مفیداورساری دنیا کے کے بہرصورت نفع بخش قرآن مجیدی صورت بیں مدون اسلام نام سے موسوم اورنازل و نافذ ہوا جس می صولاً و علاً بہرہ اندوز ہونا ہراس خص کا فریضہ ہے جوابی ناد کو حقیقاً کامیاب بنا ناچا ہتا ہو۔

ورسس عمل دین سلام سبا دیان کانجوڑ بنایا گیاہے۔ حضرت محدر سول الله صلعم سب نبیا کے خاتم موکر مبعوث ہوئے اس دین کے بیرو کا فریضہ ہے کہ

دنیا بیس کانتکاری وغیرہ کے جدید ترین طریقے اختیار کرکے اس دنیا بیں اپنی فلاح و برتری کا سامان مہیا کرنے اور کسی دومری قوم سے اس خصوص بیں بیجھے نہ رہے اور اس خمن میں جو کا وٹن لازم آتی ہے اسکی کمیل کر تاجا کے حتی کہ اس کا اس جذبہ تجسّر اس کے ایمان سے وت حال کرکے اس آئندہ کے لئے بھی کا مرا اور مامراد کرے۔

جو افوام اس ایمان سے محروم رہیں گی وہ مکن ہے کہ چند روزہ دولت وزوت بیدا کرلیں لیکن انکی کیفیت اس شخص کی سی ہوگی جوسب کچھ رکھ کر تھی پریشا حال ہے، نہ اس کو زندگی کا لطف ہی مامل ہے اور نہ موت کی فکرسے چٹکارا۔

(۱) وہ جنبوں نے اس تعلیم کو بوساطت سول اللہ بطور غذا فبول كيا اورخدائ وُرنے وك إك اور بامراد موئ ۔ وہ نماز تشکر کے یڑھنے والے ہوئ اورہم جنسوں کے حقوق کی ادائیگ میں زکوہ پنے والبدادراطيان فلب ك مالك موك. رہ ،وہ جنہوں نے اتعامیم سے گرزگریا اورغذا کے بجائے كيرے كوڑے يراكنفانگا مندوہ فداسے وُرنے وا ہوئے اور نہ ہا کی کے حال ان کے و اول کی فیت ا ہے آگ کی ہے و نہ بھوک کر روشنی دہتی ہے نه جر کرداکه منتی ہے۔ نہ انہیں زندگی کا تطف ماں ہے نہ موت سے چشکارا۔ اس باكتعليم كاسلدابتلك أفرينش سادوا وهفر ابراميم وحضرت موسى اوران كصحيفه عات سيه گزرة مواحضرت محد مصطفح صلى الله علب ولم برختم ہو کاسہے۔ نروع سے آخریک انسان کو معلان کے داستہی سے

أكاه فرايا جا ارا ودرة خركارسب راسنوسكا

ابك دامنه سبمحيفول كا ايك صحيفة مس

فرانین کا ایک مبیو طامحبوعهٔ سب مرامل ننگر

كا ايك منابط سي زياده مديد سبامور

برحادي سب أشكال يشتل اسب افوام

ڛۜؽ*ۘۮڴۉڡؙؽ۫*ؾۜڿٛڞڶڮؗ ۄؘۮؘػٵڛؙ؞**ۧ**ۯؚؾۣ؋ۻٙڵؖڮ

وَيَتَعَبَّنَهُ الْأَشْقَى ٥ الَّذِرُ وُكِيكِ النَّارُ الكَبُرِي الْمُرَاثِيمُ وَتُرِينِهَا وَلاَ يَعَبِيلُ

تعلیم کامید استان این الفال الم المنتح فی الکودالی ماری راهیم مشخف ابراه ایم و منتفی ایم و منتفولی می منتقب می

اور بہاڑوں کو کہ کس طرح نصب کئے گئے ہیں
اور زبین کو کس طرح مسطح کی گئی ہے
بین تو نصبحت کرنے جا کیو نکہ نو تو نصبحت کرنے والاہے
نہیں ہے تو ان پر نگران
گرج منہ موڑے گا اور کفز کر لیگا
تو دیگا عذاب اس کو استہ بڑا عذاب
یقینا ہا ہے ہی باس ان کو بھر آنا ہوگا
اور ہم سے تعلق ان سے حیاب بینا ہے ۔

وَإِلَىٰ الْحِبَالِ كَيْفَ تُصِبَتُ نَصَّ وَإِلَىٰ الْمُحَنِّ كَيْفَ سُطِحَتُ نَصَّ فَلَنَ يَوْتِهُ إِنَّمَا اَنْتَ مُكَّ كُنُّ ثُ سَنْتَ عَلَيْهِ مِربِهِ مُسَيْطِدٍ إِلَّا مَنْ تَوَكَّ وَكَفَرَ لَ اللَّامِنْ تَوَكَّ وَكَفَرَ لَٰ فَيْعُلَقِ بُهُ الله الْعَالَابَ الْمَكْمَرِ لِلْ اِنَّ الِيَنْا إِلَيْ الْمَكَابَ هَا مُرَالًا مُشْتَمَ إِنَّ عَلَيْهَا حِسَا بَهُ مُرَى

خلاصته

ایک حقیقت ہے جوسب چیزوں پر جیائی ہوئی اور سب امور پر حاوی ہے۔ اور وہ یہ کہ حقیقت ہے۔ اور وہ یہ کہ حقا کہ اور اعل ہوں گے ای طرح کے نتائج لاز کا فہ ہوں گے ۔ فتح ہوں گے ۔ اگر علی غیر صبح سے رائم تو ہوں بر مرد نی ہوگی ۔ یہ موگی ۔

چرہ برمردنی ہوگی تکان اورا شملال کا اثر ہوگا ول برگر ما ایک آگ لگی رہے گی برائی کی او پھیتا کی طلب ہوگی ایک چیز اور لے گی دوسی چیز ہو امیدول کو نیت و نابود کرنے والی ہوگی کانو کا میدان ہرقدم پر ہوگا اور حیا نی خواہش اور تھیں کے بجائے ما یوسی ہی ما یوسی ہوگی ۔ چیرہ یر تا زگی ہوگی

أرعل نكيا ورميع راتو

### سُون والعَايِشِيتِ اللهُ اللهُ المَاسِنَةِ وَهِي اللَّهِ اللَّهِ المَاسِنَةِ المُعَالِمَةُ اللَّهِ المُعَالِمة

بِشعِ إلله الرَّحْ لَمْنِ الرَّحِيْمِ

كما بنهج تحب كوخبراس جيبالينه والى كي بعض چیزے اس دن ذلیل ہونگے۔ مصائب جبیلتے ہخستہ حال ہوں گے واخل ہو گئے دئمتی ہو ٹی اگ میں یلائے مائیں گے ایک کھوتے ہوئے عتمہ کا اِنی نہیں موکا ان کے لئے کھانا 'بجز خاردا 'رُضرِیع کے رجی نہ فریہ کرے گا اور نہ دور کر میگا بھوک کو بعض (اور) چرے اس دن تر و مازہ ہونگے اپنے ساعی کی بدولت راصنی اورخوش ہول گئے ہشت بریں میں ہو گھے۔ نه سین سے اس میں تغویات اس میں ایک بہتا چشمہ ہوگا اس میں تخت ہونگے بلندو مرتفع اور آنج دے رکھے ہوئے اور غایسے صف ورصف بچھ ہوئے اورمسند و فالبن بعيلائ موك کیا نہیں نظر کرنے اونٹ ریک کیس طبع بنا یا گیاہے اوراسمان كوكسطح لمندكيا كياب

هَلْ التَّكْ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ٥ وُبُونُ يُومُنين خَاشِعَةً لَ عَاصِلَة ثَامِسَة 6 تَصْلِحُ نَارًاحَامِيَةُ لِا تَنْفَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ٥ لَيْسَ لَهِ مُرْطَعًامٌ إِلَّامِنْ ضَرِيْعٍ لَى لاَّيْسُوْنُ وَلاَ يُغْنِيُ مِنْ جُوْعٍ ﴿ وُجُولًا بَتُومَيُل نَاعِمَةً إِلَّا لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فؤجناً وَعَالِيَةٍ لِم لاً تسمَّعُ فِيهَا لاَغِيَّةً ٥ ِ فِهُاعَيْنٌ جَارِيَةً ۗ شِ فِيهَا اللَّهُ رُوِّمَّ رُونُوعَةً ٥ وَّٱكُواكِ مَّوْضُوْعَةً لِح وَّنِمَا رِنُ مَصْفُوفَة ولا وَدَرَا بِيُ مَنِنُونَهُ ﴿ لِا ٱفَلاَينظُرُونَ إِلَىٰ لإِبِلِكَيْفَ خُلِقَتُ ثُ وَإِلَىٰ السَّمَا ء كَيْفَ رُفِعتُ رُفِعتُ رَخْ

کتنی شیاں ہوگی ،۔

د ۱، جن کے چہروں پر آما نرگی اور فرحت ہوگی د ۳ ، جو ابنی مساعی اور کما ئی سے دا ضی اور خوشحال ہو ر ۳ ، جن کا مقام عالیتان باغ ہو گاجبال کی کم کی ہیوو گفتگو د ہم، بیاس کے بحصانے کے لئے ایک بہتا جثمہ موگااو بیضے کے کئے تخت اور قرمنے سے گئے ہوئے آنجورے اور غذاکے قمیق ظرو

ادر آرام کے لئے بڑسکلف فرش۔ ہمیں جیا ہے کہ دوزخ اورسنرا کی ان جیا زحصوصیا اورجنت اورجزا کی ان حیا رفسم کی فعمتوں کوہمینیہ

بیش نظر رکھیں ۔

خداکی فدرت محض منذکرهٔ بالا دا قعات منقبل ی که محدو دنهیں ہے بلکہ اس قبیل کے اور نصورا بھی ہیں جوغور و فکر کے محتاج ہیں۔

چانچه بزمانهٔ موج ده جصورتم بر روزانه شامه هیر آری چی ده ایک سوچیخ شجیخه والے انسان کے لئے کچھ معمولی نشانیاں نہیں ہیں -روزمره مشاہدہ کی رہ ) صورتیں یہ ہیں :-

درو ما مهدون و به ما دوزمره کاسانتی اونط دالف، ایک چیت بیترا روزمره کاسانتی اونط

١١) يه ظاهر مِن بْرْسُكُلِ اوَروْيِلِ دُولِ كَالْبِهِ وَمِنْكَامِ

روى يهينيه مخت اورشقت مي شغول رستاب

رس، مقام اس کامواہ ادر کام اس کاموانوردی

ۯۘۘۘۘۘۘٷٛٷؙێۊؘۘڡٙؠؚۮؚڹۘٵۼڝٙڎ۠ ڷٮۼؘؠػٲۯٵۻؽڎٷ ؽٛڂڹۧڎ۪ٟٵڸؽڐؚڐڵۮۺؘڡؘۼڣۿٵڵڠؚؽؖڎ ڣۿٵۼؠڒڿٳڕؽڎٞۿۏۣۿٵڛؗۯڗؙڡؙۯۊؙڡؙ ۊۘٵؙڡٚۅؘڬؚڡؙۅۻۅ۫ۼڎڐڐۏٞٵڕڗڰڡؙڡؙۏ۫ڰؖ

روزمرہ زندگی کے جنتی وردوز میں ہو اَ فَلاَ بِنُظُرُوْنَ اِ لَاٰ اِلْمِالِ کیگٹ خُلِقَتُ مِیْفَ ابنے ساعی اور نیکنا می سے فرحت اور خوشحالی ہو طبیعت میں سکون خیالات میں لمبندی اور گفتگو میں حلاوت ہوگی جسمانی راحت وماغی سکون اور روحی سرور طال ہوگا۔

ر کائنات کی کمینی چزیر مینی نظر ڈالی جائے توبس ایک ہی اصول کا اظہار ہوتا ہے ایک جانب خالق ہے تو دوسری جانب مخاوق ایک جانب خالق کا حکم اور منشا، تو دوسری جانب مخلوق کا فرض تعمیل حکم ۔ اگر خالق کی شکر گزاری نہوتو تدارک لازم آیا ہے۔ اگر عبادت اور شکر گذاری اطاعت اور فرمال برداری کا مظاہرہ ہو تو انعام واکرام سے تمتع یقینی ہے۔

کھیا لینے والے اورسب برجیا جانے والے آخر کے دو نظارے لاین غور اور موجب عرب س

ایک حانب ،

ئىتنى سىتىيال مۇنگى ،

دومری حانب 🖟

ر ، من کے چہروں برمرد نی جمائی ہوگی ر ، من کے چہروں برمرد نی جمائی ہوگی ر س ، جو مخت رورشقت میں مبتلا اورتعکی اندی ہو ر س ، جن کا مقام دکمتی ہوئی آگ ہوگا۔ د س ، بیاس کی شدت سے بانی کی طلب ہوگی تولمیگا کھو ہوئے جہتر کا بانی بھوکہ کی شدہ سے غذا کی طلب کو گؤتا مزی جب النے تزین اور خاردار و خِت جس سے نہ بدن کو سکون دور نے موک سے نمات مال ہوگئی تا

ۇجۇھۇتتۇمىياخاشىغة " غاملة ئاصبتة " تصلى ئاراخامىية لە ئىنىڭىمىن غائبالنىلەر لە لىش كەنىم كىغامالالامن ئىرنىچ رس بیمقام ہے دکھتے ہوئے آ متابول کا رس اسسے بطا ہر دواز ات حیات کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا گویا اس طبح اس میں دوزخ کی مذکورہ بالانتانیا موجود ہیں ۔ گرساتھ ہی ساتھ

ر ، ، غائر مطالعه کے بعد بیٹنابت ہوتا ہے کہ سمانوں کی مختلف کیفیات ایک منظم نقشہ سے مربوط ہیں۔

(۱) اس کا نام عرش وعروج سے وابستہ وابستہ اس کے نام عرش وعروج سے وابستہ اساد سے اساد سے اساد کی جگر گاہٹ کا مال کا رہا ہارش کا برسانے والا اور نتیجتہ ہتر می عنا اس کے خت اور کرسی اور اس کے اس کے خت اور کرسی اور اس کے مراج اور بلب دیال شہورو معروف ہیں۔

معروف ہیں۔ گویااس طیح اس میں جنت کی مذکورہ بالانتانیا موجود ہیں؛

ر بری بنتابه (الف) ساکن و فائم بهار دد، به ظاهری صورت بی کوزه بیشت می ترتیب وَالْمِرَالِجِيَالِ كَيْفَ نُصِبُتُ

رم ، معوائی ہونے کے اعتبارے بھوک اوربیاس سے ہیشہ بے مینی کا شکار گویا اس طبع اس میں دوزخ کی مذکورہ بالانتانیا بوجو دہیں -گریا تھ ہی ساتھ

رد، بیسیرت کانیک ہے اورچروطمئن رکھے وا رم ، بیخنت کا عادی ہے اور اپنی کمائی سے رضی رم ، اسکے حق میں محرا دیبا ہی نوش منظرہے مبیا دوسروں کے لئے باغ

ره مروس کے بی اس کا نبت ہے انتظام دکھتا ہے کہ ایک مرتبہ بانی بی جلنے تو بھر کئی روز کے لئے اسکا پیٹے ہما ہے اور دنوں بانی کی میٹے تخت بی حاجت نہیں رہتی اس کی بیٹے تخت بی ادام دہ ادنچی اور فرش میسی آرام دہ گویا اس طرح اس میں جنت کی فدکورہ بالانتانیا

موجود ہیں۔ رب، ایک اعلیٰ وارفع آسمان ۱۱، پیظا ہری صورت ہیں متنعدد سیارول آورو کابے ڈھنگا مجوعہ ہے۔ ۱۷، پیموٹما آفات اور ببیات سے منوب کیا جاتا ہے۔

وَإِلَى لِسَمَاءِ كَيْفَ رُفِعِتُ

دوامی شغله به

گویا اس طرح اس میں دوزخ کی نشانیاں وجودان گرساتھ ہی ساتھ :۔

د ۱ ، اس کے مبدان اور مناظر خوبصورتی میں گتا اور نرو نازگی میں رشک عالم د ۲ ، اس کاخطہ خطہ گو ناگوں بیدا وارسے اور

مرضم کی دولت سے مالا مال

ر ۱۰ ، اس پرمکان بنتے ہیں فلک بوس عمالات

عاليثان اورحبين تربين محلات

(١٠١١س بياس بهان كان كالمعره ساعده

چینے اور منشروبات ہیں غذا کے لئے ہر

قنم کے میوے انج را بیش اور زیبایش

ك كي من اور فرش كك أيامال

جوآنکھوں کو خیرہ ا دعقل کو حیران کردے

گوما اس طرح اس میں حبنت کی نشا نیاں موجود ہیں۔ ان واضح نشاینوں اور ایسی بے بہانعمنوں کی موجودگی

ک درے علی یوں دور بی عبد بہا مسول می وجود ہے۔ کی صراحت کے بعد سول الله مسلم کا کام صرف نعم کا

اس سے زیا دہ کوئی ذمہ داری آب پرعارتیں

مونی۔ آگراس کے باوصف اگر کمی نے سنووا

بإانكأركمبا توبيفرعذاب اورطامي عذاب لازم

آئے گا۔

رول كى دَمُّارَى فَكَكِرْهُ اِنِّمَا أَنْتَ مُلْكِرُنْ سنعين - لئنتَ عَلَيْهُمْ عِصَيْطِلْ الإَمْرُنْوَ لَا فَكَ عَلَى اللهِ الإَمْرُنُو لَلْ فَكَ اللهُ الْعُمَّالُ اللهِ فَيْعُلِّلُهُ اللهُ اللهُ الْعُمَّالُ اللهِ الكَّسُهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُمَّالُ اللهِ اللهُ الْعُمَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله رس اس کا زنته میشه خی وشی اور مخت سے قائم ہے۔ رس اسکا مقام صحرائی شہرت رکھتا ہے رس اس کے ورے اور گھا ٹیاں بھوک اور یایس سے فزین علق رکھنے والی ہیں۔ گویا اس طرح اسیں دوزخ کی نشا نیاں موجودیں گرسا تھ ہی ساتھ :۔

ر ۱۱ بەصدبول كى مضبوطى اورنخىكى كەم موسىخ ريه ، پيغطت اور رفعت كا حامل او ربند كا ماك رس افعام کے نبا ماتی اور حبوانی سپیاوار کا مسکن رمى اسى من منتقول اورنېرول كا آغاز موناې نفاف ترین یا نی اورمقوی غذاکین نهی کے اغوش میں خم لیتی ہیں۔ گویااس طرح ایس میں جنٹ کی نشانیال موجودیں دد ، برهابه رب ايت زبين ۱۱) پیصورت اور شکل میں کھروری اور ہا ہموا دم، بیختی اوربے صی کے گئے ضرب المنز ہے رمى،سكےاكثر مقامات انتہائی گرمی باانتہاڈ مردى كى وجەسےمعولا نا فابل برداشت رہی اس پریسنے والوں کی روزمرہ فکر تھوک اور بیاس ہے اور اس کے نئے سر گروانی ان

وَالِيَالْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ مَعَا

سارا انحصارخود اس بہتے۔ اگراس نے اپنے ذہب اور ایبان برکمیہ نہ کیا اور مض مادی توت والوں سے مرعوب ہو کر ان میں جا بلا تو اس کی سنراہمی وہ بھگتے گا۔ لیکن اگر کا کنات کے خزائن اور مفادات سے واقفیت پیدا کرکے احکام الہی کے تحت دنیا کی خام اشیار الات صنعتی وحرفتی کے ذریعیان اف فلاح اور تحفظ کے سامان پیدا کرنے اور کھنے۔ کی قوقوں سے مرعوب نہ ہو تو اس کے لئے کا مرانی ہی کامرانی ہے۔ یکی حال فراموش ندمونا جاہئے کہ

د ۱، شخص کو اشربی کے بال و شناہے

د ۲، ، ، ، ، ، ، ، ، حاب بیش کرناہے
صورت با ہے بالاسے کیا بیظا مزہیں ہوتا کہ و نیا
کی جوچز دوزخ معلوم ہوتی ہے وہی جت بھی
بن سکتی ہے اور جن چند روزہ لذات سے انسان
جنت کا وصوکہ کھا تاہے وہی اس کے گئے غذا

اِنیان کی ذم<sup>ی</sup>ای واقع اِن اِکنیناً اِیابَهُمُ گ تُراِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُمُ گ

ورسوعیل ہرجیریں بھلائی اور برائی ہردوصور تیں ایں ،۔

اگر اونٹ کریہ المنظرے تو محنت اور شقت کا عادی ہی ہے۔

اگر اسمان آفتا ہی آگ ہے جلتا جلا تاہے تو اس ندنگی کاسامان ہی بیلا

ہوتا ہے گری اور روثنی حیات انسانی کے لازی عناصر ہیں ۔

اگر پہاڑا تش فتاں ہوتا ہے اور برا دی کا موجب بنتا ہے تو وہ معدنیات کاخرابی 
نرین کا کوئی حصہ اگر دشت وصوا کا نمونہ بیش کرتا ہے اور زندگی نامکن بنادیتا 
توکوئی اور حصہ لہلتے کھیتوں اور سرسبز وشاواب باغوں اور قدرتی 
توکوئی اور حصہ لہلتے کھیتوں اور سرسبز وشاواب باغوں اور قدرتی 
ہیتموں سے زندگی اور آسائش زندگ کا جہیا کرنے والا بھی ہے۔

اس طرح جمال تکلیف ومصائب کا سامنا وشمنوں کی وجہ سے بیش آتا ہے اور انسانی 
تو وہاں سیان اگر آپ اسٹر پورا بجروسہ کرکے اپنے سارے سامی جائز 
تو وہاں سیان اگر آپ اسٹر پورا بجروسہ کرکے اپنے سارے سامی جائز 
مناصد کے حصول میں صرف کردئے تو کوئی بہی یا کا فری قت اس کا مقالم نہیں کرمکتی۔

اورجب آزما ناہداس کو اسطرح کرننگ کردیبلہ اس اکی روزی تو کہتا ہو کرمیرے پرور دکارنے مجھے فرسیل کیا نهين نهين! بلكةم عزت سينهين ركھتے بنيم كو اوربهي ترغيب ديت ايك دوسرك وكمين كم كعلاكي اوركها حانة ہومیات كا مال سارا سینٹ كر اور محبت كرتے ہو مال سے بہت محبت نهیں نہیں! جب ریزہ ریزہ کردیجائگی زمین توڑھےوڈ کر اورآئيكا تيرايدوردكارا ورفرشنة قطار ورفطار اور لائيگي اس روز دوزخ تواس ون سمجه آڪ گي انسان كوا وركهال لميكا اب اسكوسمين كاموقعه كَمِيكًا كُدُكَاشُ مِن بِيلِيم بِي مِعْيِدِ سِياكُونُي عَلَاجِي زِنْدَكِي كَبِيلِيُّهُ بی اس روز ند دے گا اس کا سا عذاب کوئی اور نہ اس کے جرائے برابر کوئی جرائے والا ہوگا اسُے مطمئن روح إ یل اینے یروردگارکی طرفس اس طرح کواس سے خوش اور وه تجهسے خوش بھر شال ہو میرے بندوں میں اورواخل مومیری بهشت میں

وَلِمَا إِذَا مَا أَبُتُلُكُ فَفَكَّرَى عَلَيْهِ وِرْدَّتُهُ لِهُ فَيَقَوُلُ كُرِبِنُ أَهَانَنِ أَن كَلَّا بَلْ لَأُتُكُرِمُوْنَ الْيَتِيْمَنَّ ولأتحض أغط طعام اليشكين ل وَيَاكُلُونَ التُّراكَ آكلالًاكُ وَتُحِبَّوُنُ الْمَالَ حُتَّاجَمتًا حُ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا لِهِ وَّحَاءً رَثُبِكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا حَ ۅۜڿٳۧؿ<u>ؙۑۘ</u>ۅؙٛڡۘئۣؽٳ۫ۼۿڹؘۿۧ؞ڽۅٛڡۘڹڋؘۣۺڰ*ڒ* الإنسكانُ وَاتَّنَ لَهُ الذِّكُولِي طُ بَقَوْلُ لِلنَّبَتِي قَلَّ مْتُ لِحَيَا نِنْ جَ فيَوْمَئِذِلاً بُعَازِبُ عَدَامَهُ أَحَلُلُ وَلا يُوتِق وَثَا فَ الْمُ أَحَدُ خ لِأَيَّتُهُا النَّفْسُ الْمُظْمَئِنَّةُ تُحْ ادْجِعِيْ اللَّ رَبِّكِ وَاضِكَةً المُسْرُضِيَّةً وَ فَادْخُلِيْ فِي عِبَادِي ق وَادْخُلِئَجَنَّاتِيْ حُ

فلاصته

انسانى عفل دفهم بربعروسه اس وقت كميا جاسكتا سيحس وفت اكى روسيم صور

### سُوح الهَجْزُمُكُيِّهُ وَهِيَ لَكُونُ الْهَالَّ

رِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥

قسم ہے فجر کی
اور دسس را توں کی
اور حبنت اور طاق کی
اور رات کی جب وہ چلنے گئے
ان چیزوں کی قسم عقلت کے واسطے کافی ہمی ہے
کیا تونے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے پروردگارنے (قوم)
عاد کے ساتھ ،

رجتے) ادم بڑے ستونوں والے کے
نہیں بیداکیا گیا کوئی ان کے جیباسارے شہروں بی
اور خرود کے ساتھ ہجرتا شتے تھے بچھر وادی میں
اور فرعون میخول والے کے ساتھ
ان سب نے سراٹھا رکھا تھا شہروں میں
اور بہت مچا رکھا تھا ان میں فساو
بس برسایا ان برتیے بروردگارنے عذاب کا کوڑا
بے شک تیرارب گھاٹ میں لگا ہوا ہے
سوانسان کو جب آز ما تا ہے اس کا بروردگا راسطے
کر اس برانعام واکرام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کرمیے
بروردگارنے میری عزت بڑھا دی ۔
بروردگارنے میری عزت بڑھا دی۔

وَا**لْفَجْ**رِڻُ وَلَيَالٍ عَشْيِرِ ال وَّالنَّهُ عُع وَالْوَشِرِيُّ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرُحُ *ۿڵ؋ؽ*ۮ۬ڸڬڟٮۘٞػؙڒؖڵۮؚؽؖڿۻ ٱلمَّرْتُرَكِيْفَ فَعَلَ دَبُّكَ بعادٍ صلا بإدَمَّ ذَاتِ الْعِيمَادِ " الَّبَىٰ لَمْ يُخِلُقُ مِتْلُهَا فِي لَيلًادِ مُنْ وَتُنْمُوْ دَالَّذِيْنِ جَائِوْا الصَّحْمُ الْوَادِنُّ وَفِرْعَوْنَ فِي كُلُّ لاَ وَتَادِ مِنْ الَّذِيْنَ طَغُوا فِي الْبِلاَّ وِمِلْاً فَاكَثُرُوا فِيهُا الْفَسَادَ مِنْ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاتُ اِنَّ رَبِّكَ لِيَانْمِرْصَادِ مُ فَامَتَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلِكُهُ رَبُّهُ نَاكْرَمُهُ وَنَعْمَهُ لا فَيَقُولُ رَبِّي آڪڪڙمٽن ٿي

صبح مورب کی نتانیا بدا مونے مگبس اسطح صبح حیا کا اعاد ر ۲ ، ای نوع کی دس ایس

كدربن رمثلاً ماه ذيج

كابتدائي دون يوم)

اوربسع کی تمبل ہوئی 🧳 دنیا کے سلماز کا رہنے کا واحد*مرکز ب*رخماع

۳۰ ، جفت اورطاق کی اسطرح دوئی اور لیگانگ

ترتب ہوئی کامل تعلق ہوا۔ رم، رات جلی

شب زندگی کا اختا)

ميمائل بيريجي سجه وجه رانسان كي فلاح ومهبو دكا

بفاظ دیگر در، انسان ماریکی کے آخوش سے ونیا کی صبح

مِن تنهااین زندگی کا آغاز کرناہے۔ ۲۱) برهما ہے بڑھا اے حتی کہ دنیا کو آباد کرما

ما ناہے سازی زمین رہیں کھیلی انے کے او**ج** 

بحكم اللي اس كا ايك بى مركز قرارياتاب

اور فریفید ج کی تکیل میں اس مرکز برہر

سال ایک جماع قرار یا تاہے۔

د۳) ارکان اسلام بی سے اس انتہائی شرط

وَلَيَالٍ عَشْرِهُ

وَالنُّفُعِ وَالْوَتُرِجَ

وَالْنَيْلِ إِذَا يَنْمِرْ ٥

زندگی کے جارمار

حقیقی کے نقشہ کے تمام پہلو آپنے اصل رنگ وروب میں بنوبی واضح ہوجائیں۔
عادو تمود جیسے اقوام یا فرعون جیسے بادشا و نے بھی خالق کا تصور با ندھائین
اپنے ناقص عقل وہم پڑ کمیہ کرکے تمرد و تکبری بنار پرخود نے اپنے آپ کومظرافتدا
کی سجے لیا ایسے غلط نصورات قدرتی طور پر تبا ہ و بربادی پرنیتے ہوتے ہیں۔
بندوں کی آزمائش اللہ کی جانب سے دولت و شروت سرفراز کرکے
کہجاتی ہے اور کبھی عزت و تنگی عائد کرکے۔

سائد ہی سائد آز مائٹ کے لئے بندوں کے آبی برآ وکی بھی اسلی حانے کی جا تی ہے جس طح رالعزت کی عبادت اور تعمیل حکم کی برکم زندگی کا ایک سرسری خاکہ یہ ہے کہ آغاز حیات ہو تاہے اس کے بعد مرور زمانہ کے اعتبار سے کا روبار دنیا وی کی ایک اجماعی حیثیت نشکیل یا تی ہے اور تنول اور دولت کا حصول آسان ہو جا تاہے ۔اس اجماع کا اصل مقصد اور تنول اور دولت کا حصول آسان ہو جا تاہے ۔اس اجماع کا اصل مقصد آبی ارتباط ہو تاہے تاکہ ہر حکم حیات کے بعد زندگی کا مناسب اختتام ہو، ایکن فرعون جیسے انتخاص یا عاد و تنود جیسی اقوام مقصد حیات کا غلط تصور لیکن فرعون جیسے انتخاص یا عاد و تنود جیسی اقوام مقصد حیات کا غلط تصور

قائم کرلیتی ہیں۔ وہ اپنے معمولی افغاز کو بھول جائے ہیں اور اپنے مالک کی معطیہ قوت واقتدار کو اپنی ہی ذات سے منبوب کرلیتی ہیں بعظی سے ربط

قائم نہیں رکھتیں بلکہ اسے اِنسام واکرام کے با وجود ناشکری کرتی ہیں۔اوراپنے

تروی فیادے بانی مبانی ہوجاتی ہیں۔ان کا انجام بجائے خرور کت کے

انهیں کی تباہی اور برباوی ہو ناہے۔

ابتدائی آیات میں جارامور کا تعکوم ولیا گیاہے جوزندگی کے جارمہتم بالثان نقاط ہیں ،۔ د ، رات نے بیٹا کھایا ۔ تاریکی ختم ہولئ

وَالْفَحُرِ الْ

فدرستے میار نقاط

محلات سارے تنہرول میں تعمیر کئے۔ ب) عروت کو پنجگراس قوم نے اینے کو کمیاسمجھارکتی کی اور الكصتفى سے بنگانگی اخِيتُ ارکي رجى نتيحتُه خدا كاعذاب نازل موا یه قوم تباه و بربا دمونی ۲۱) نمود ایک قوم تھی حبکی قوت وسلطنت کا آغائے بطريق عمولي بوا-(الف، بيراس كريها صنعت و حرفت کی انتہائی ترقی ہوئی ان کے انفونیں يتمرزم موكبا اورسنك راثى كوكما ل حال موا-رب، عروج كوينهيكراس فومن اینے کو بچتا تصور کیار کرشی كى اور الكحفيقي موبيكا نگى اختیارگی ۔ رجى، نتيحةً خدا كاعناب نازل بوا

به قوم تھی تباہ وبر ما دہو نئ

وَتَمُوُداً لَّذِينُ جَابُوا الصَّخْرَبِالْوَادِ ثُخْ کی کمیل کے ساتھ ایک طرف خالق اور فاق کے تعلق سے آشائی ہوتی ہے تو دوسری جانب بگا تگت اور دوئی کے دانہ سے واقفیت مہتی کا یہ مازیمی آشکار ہوا ہے کہ ایک یہ دنیاہے تو اس کا جرآ آخرت ہے ۔ جب بک ان دونوں اجزاء کا برار کی حب باتھ تصور نہ ہو' ایمان کمی نہیں ہوتا ہے اوراس حبانیانی حقاق کو سمجہ لیا جا تاہے اوراس دنیا وی زندگی کے اغراض کی کمیل کی تی رہ ہے اور اس می تاہے اور سمجہ سے توشب زندگی کا اختیام ہوتا ہے اور میں میات نوکی ترتیب وشکیل میں جات میں حیات نوکی ترتیب وشکیل میں جات ہوتی ہے۔

برطال مبرطرح معی ان نقاط کا نصور با ندها جائے نتیجہ وہی برآ مرمو گاجس کا اظہار اوپر کیا گیا۔ اس ضابطہ کے خلاف جو کوئی عمل برا ہووہ تباہ و برباد ہوگا۔

مندر جُذیل قری الیس و ضاحت کی باعث ہوگی :-رر، عاد ایک قرم تنی جلی فرت وسلطنت کا آغاز بطریق معولی ہوا۔

(الف) پیمرا*س کے بب*ال قوت اور تمول کا اجماع ہو اعابش<sup>ا</sup> وضاحت كيك تين مثابس الزُوكيفُ فَعَلَ دُنِكَ بِعَادِنُ يَن مثابس الْزُوكيفُ فَعَلَ دُنْكَ بِعَادِنُ الْعِيمَادِ مِنْ الْعِيمَادِ مِنْ الْعِيمَادِ مِنْ الْمِيمَادِ مِنْ الْمِيمَادِينَ الْمُعْلَقُ مُنِتَلُهَا فِي الْمُرْتُخِلُقُ مُنِتَلُهَا فِي الْمُرْتُخِلُقُ مُنِتَلُهَا فِي الْمُرْتُخِلُقُ مُنِتَلُهَا فِي الْمُرْتُخِلُقُ مُنْتَلُهَا فِي الْمُرْتُخِلُقُ مُنْتُلُهَا فِي الْمُرْتُخِلُقُ مُنْتُلُهُا فِي الْمُرْتُخِلُقُ مُنْتُلُهُا فِي الْمُرْتُحِلُ اللّهِ مِنْ الْمُرْتُحُلُقُ مُنْتُلُهُا فِي الْمُرْتُحُلُقُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّ

وَآمَّالِهُ اَمَّاالْبَتَلَهُ فَتَّلُ عَلَيْهِ رِنْزَقَهُ لَهُ فَيَقُوُلُ أَنْ اَهَا نَنِ 8

> ر آرکش بعد بجز

كُلَّا بَكُلَّا تُكْرِمُوْزَالْيَتِيْمِ وَلَا عَاضَةُ وَكَالَا طَعَامِ الْمِسْجِيْنِ ٥ رَبَّا كُلُوْنَ النِّرُاتَ رَبَّا كُلُوْنَ النِّرُاتَ وَتُحِبِّوُنَ الْمَالَحُبَّا جَمِثًا

آخری فیبلہ

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْإِرْضُ دَكًا دُكُنَّا ٥

روری کی تنگی، غرب اور کی کی تنگی، غرب اور کی کی تنگی، غرب اور کی کلیف کا سامنا ہو تاہے اس فرائی کی تنگی کی سامنا ہو تاہے میری فر سے میری فر سے میری فر اور سوائی کی گویا کہ آئی اندات قابل تنظیم و تکریم تھی ۔ تنظیم و تکریم تھی ۔ تنظیم و تکریم تھی ۔ عمواً از ان سے بعدا عالی تجزیم کی اسے تو و تیما حا تاہے کو و تیما حاتا ہے کا حاتا ہے کیما حاتا ہے کو و تیما کی کو و تیما کی کو و تیما کی کو تیما ہے کو تیما کی کو تیما کیما کی کو تیما کی کو ت

ر، یتیمول کی فدرنہیں کرتے اور ان کی کی اوائی سے گرز کرتے ہیں۔
ر بر) دورول کو بھی کی اوائی سے کہ دورول کو بھی کی کینوں کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں۔
ر بر) میراث کوخود ہضم کرجاتی ہی دولتے بے انتہا محبت کرق ہی انہیں رہنا کرز ندگی موجودہ اوا دنیا برختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دن آئیگا جب دنیا برختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دن آئیگا جب دنیا برختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دن آئیگا جب توکیا ساری دنیا برخ دبرز و برز ہوجائے گی۔

رس فرعون المالج شأتها حيك فون و اقتدار كا ديديه رفعها

وَفِيْ عُونَ فِي كَالْأَوْتَادِ فِي

گیا -دانف، سکے پیال قریبع ملکت اورکیٹیر

دولت كا اجتماع بهواات

تشكرك كلبورول كأمين

معی سونے کی تھیں ۔

رب عروج کون کیراسنے اپنے کو

کیتا سجها سرکتی کی اور

الك فقى سے بيكانكت

اختياري -

رجي نتيحته خدا كاعذاب نازل

ېوا اورياتياه ويرما ديو

دنیاوی کیفیات سے غلط نتیجہ افذنہ کرنا چاہئے ۔ ۔

انسان کو خدائے کریم آزا آ ہے آزانے کے

محتف طريفي اس ا

، ، تمبعي أركن من الله على دولت اعرازومرتبه ويا

م! تهري اس وقت انسا

كهانعناك ميرك ربافي

مری قدرافزانی کی کوما

کہ اس کی تخصیت الذا

قایل قدرتھی۔

ارأش كطيقي

فَامَنَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ايْسَلْلُهُ زَيُّهُ كَاكُوْمَهُ دَ نَعْمَهُ لَا فَيُقُولُ رَبِّي آگرمین ٥

شامل ہوگی اس کے ختیقی بندوں ہیں اور عِبَادِيْ طَادُ داخل ہوگی جنت میں . عمل - اگرتاریجی گھیرے توروشنی کا نصور کیا جائے ۔ اگر مصائب ٹوٹ ٹریس توانٹد کے فضل پر بھروسہ رکھا جائے ۔ اور اسلامی احکام کے نخت اپنے عل کومربوط کیا جائے۔ یہی صورت کا میا بی کی ہے اگر برتری عطا ہوا ور حکومت سے سرفراز هو تويتميون كي قدر اسكينون بركرم اور رعا باكے حقوق بيش نظر رہيں۔ ونیا کی حکومت یا دنیا کی دولت و عزت اصلاً نعمت نهیس بین حقیقی آرام و اطیبان ان کے جائز استعال پرموقوف ہے۔ چلو بھر یا نی بھی یا نی ہے اور سارا سمندر بھی یا نی بسمندر کا یا نی نربیاس بھھا سکتا<sup>ہ</sup> اور نہ ذائعت، پیدا کرسکناہے جیشہ کا چلو بھریا نی ' نیرین سے خیرین ہوسکتاہے اور لذات حیات سے معمور ۔ دائره مختصر مویا وسیع المك حيواما مويا برا المحض وسعت يا قوت يرزي كا اندازه نهيس موتا بلكه جو دا رُه متناسب موكًا يا جو ملك نزىيت كايابند ہوگا دہی متام سرور اور نمونہ جنت ہے۔

وَجَآءَرَ أَبُكَ وَالْمَلَكِ مِنْ مَنْ الْمِلِكِ مِنْ مَنْ الْمِلِكِ مِنْ مَنْ الْمِلْكِ مِنْ مَنْ الْمِنْ الْم صَفَّا صَفَّا عَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م موجود مونك من اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَجِ آئَ فَوَمَدِدِ بِجَنَّمَرُ لا يُومَدِدِ تَنَّ تَنَكُّرُ الْأَنْسَانُ (م) الله قت عقيقت آشكار وَ اَنْ لَهُ الدِّ كُورِي فَيْ اوراس نوب بِهِ مَا سُكُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

یربوگ ہاتھ میں گے۔ لیکن مجبتانے سے کوئی فائدہ

حال نه موكا - آخرش عالم

ما يوسى اورحالت ندامت سر م

یں زبان مال ہے کہنے گلیں گے کہ کاش آج کے

اس میم آخرت کے گئے

کی اعمال ہی ہمیا کچھ نیک اعمال ہی ہمیا

كركئے ہوتے ۔

ایک جاعت ہوگی جرایے عداب میں مبتلا ہو جس عذاب کی کوئی نظیرنہ ہوگی اسی بنرش میں ہوگی کہ اس طرح کی کوئی اور حکر نہیں ہوگئی ایک ورجاعت ہوگی جرآرام واطیبان سے بسرکر تجی اور اینے رب کی طرف و بکی کیونکہ وہ اسی سے داضی ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوگی اور وہ يَقُوْلُ سِلْكَتْنَيِيْ تَدَّمَّتُ لِحَيَاقِيْ ثُ

فَيُوْمَبِإِلَّا يُعُكِنَّ بُ عَذَا بُهِ أَحَكُ ۚ وَكَا يُونِو ُ وَنَا قَهَ آحَكُ ۚ وَكَا يَا يَتَهُا النَّفُسُ لُلُطُمَيِنَّهُ ۚ وَقَا اِنْجِعِ إِلَيْ يَاكِ وَاضِينَهُ ۖ مِرْضِينَةً ۚ وَقَادُ خُلِ فِي یبی لوگ میں داشنے والے اور جنہوں نے انکار کیا ہاری آیتوں سے وہ بائیں والے میں -اُن یرآگ مسلط ہوگی اور سرلوش موگی - ٱۅؙڵؾؚڬؘٲڞڂؙؙؙؙؙؚڵؙڵؽۧڹؘ؋ٙۜ۬ٙ۬۬ٛ ۅٙٲڷؘۮؚؽؘڒۘڲۼؘٷٛٵڽٳڵؽؾؚ۪ڹٵۿؗؗؗؗؠٞٲڞڂڣ ٵڵؽؿٛؽؘمڐڽ عَلَيْثِمَ نَاڒٛۿٷؘصَدَةٛٷ

#### خلاصت

آدمی کی بید آتش در داور کلیف سیمتعلق ہے۔ اس کی ساخت خود اس امر کا بتہ دیتی ہے کہ وہ بالذات کسی جنر رتا بونہیں رکھتا - نہ اپنی ذات یر اس کو کوئی قابو حصل ہے نہ اس ال واسباب ودولت یرجو اس کی

ا دی زندگی کے بظا مرتصب العین میں ۔

. • پہنٹ دہکو ہیں۔ اور اُس پرلازم کردیا ہے کہ اٹیان لائے اورصبرورهم کی ایک دوسرے کو ہدایت کرے۔

خدانے انسان کا ایک مرکز بھی اس نیا میں مقرر فرا دیا ہے . یہ وہ مقامے جال حضرت رسول اللہ مرکز بھی اس نیا میں مقرر فرا دیا ہے . یہ وہ مقامے جال حضرت رسول اللہ ملام کی بدائش ہوئی بینے کہ اسی میں آپ نے ہرسم کی طیف برداخت فرائی ۔ وہیں آپ رسالت کے منصب سے فیضیا بہوئے ۔ اور اور وہیں سے آپ نے اسلام کی وہ ذہمی اور علی تعلیم کا آغاز فرایا جس سے دنیا بالا قرار وبلا اقرار استفادہ کر رہی ہے اور وہیع تربیا نہ پر استفادہ کر تی جائے گی ۔

# سُولَةُ البَلْمِكَيْتَ رُوهِ عِيْنَهُ إِنَّالَةً

لِشْ مِأْلِللهُ ٱلرِّحَمْ مِن الرَّحِيْمِ

میں قسم کھا آ ہوں اس شہر کی اور تجه كو حلال ہے يا شهر ـ اور (قسم ہے) ! پ کی اور اولاد کی بينك بم في بيداكيا انسان كومحنت ومشقت مي کیا وہ خیال را ہے کہ اس رکسی کا بس نھلیگا كمتا ب كرس ف خرج والابرت مال سمیا ووخیال کر اہے کہ نہیں دیجھا اس کو کسی نے كيا نہيں بنائى بم نے اس كے لئے وو آ كھيں اورزبان اور دو مونث -اور بتلاد ئے ہمنے دونوں شاہ راہ سو وہ نیل سکا گھا ٹی میں سے ہو *کر* اور کیا تجھے معلوم ہے کہ کیا ہے وہ گھا ٹی روه) مُحِمْراً مَا ہے کئی گرون کا "آزا درنا) ما کھا نا کھلانا بھوک اورنگی کے ون تحسى متيم رشته دار كو ا کسی متاج خاکشین کو ایسی متاج خاکشین کو یمرمو وہ اُن میں سے جوایا ن لائے اور ٹا کید كرتے بي حل كرنے كى اور تاكيدكرتے ميں رحم كرنے كى

لَا أُ قَيِمُ بِهِ نَ الْكِلَا لِ وَٱنْتَحِلُ بُهٰذَاٱلبَلَدُ ٥ وَوَالِدِ وَمَا وَلَسَدَ يُ لَقَىٰ فَكُفَّنَا ٱلإنسَانَ فِي كَبَيِرَ ٥ آيحسَبُ أَن لَنْ يَقْدِ رَعَلَيْراَحَكُ ٥ يَقُولُ مُلَكُثُ مَالًا تُتُدَّالُ أيَحْسَبُ أَنْ لَرْ يَرُهُ أَحَدُ ٥ ٱلْمُ يَجْعَلُ لَّهُ عَيْنَا يُنِي لِّ وَلِسَانًا وَشَفْتَيْن لِ وَهَدَيْنَهُ النَّحْدَيْنِ نَ فَلاَ اتَّنَّحُمَالُعُقَبَةً ٢ وَمَا آدُرُنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ثُ فَكُ رَقَبَةٍ لَ ٱۅٛٳڟۼڞ<u>ٷٛؽۅٛ</u>ۄ۪ۮؚؽؠٞۺۼؘؾ<sub>۪</sub>۪ يَّتِهُمَّا ذَامَقْرَبَةٍ لِ آوْمِشْكِنْنَا ذَامَثْزَنَةِ مُ تُرِّكًا نَ مِنَ النَّذِينَ المَثُوَّاوَتُواصَوُا بالطَّبْرِ وَهُواصُوا بِالْكُرْحُمْرِ الْ

(۵) بیدائش کے اغنبار اور سکونت اور فتح کے لحاظ سے اور اس حقیقت کے مرفظ کہ آپ کے طفیل می اس شهر کو و عظمت اور درصه حاس مواجس کی كو كى نظيرنہيں يہ ب كا اوراس شهر كارشتہ باپ اور مینے کا ہے آپ یمال پیدا موئے۔ آپ اس شہر کے اولاد سے ہوے آپ نے اس کو ر قی دی،عظت دی،ایان بخشا . <sub>ا</sub>میرا**م**لا<del>ما</del> فرائمیں اس طرح آب اس کے باب موے ۔ (۷) اسی شہر کے لوگوں نے آپ کو ہرطرے کی اذبیب دیں ہ یے کے خلاف روید صرف کیا ، فوجیں ایسا د و کیس اور اپنی پوری طاقت سے آی یر ملے کئے لیکن جو نشائے ایز دی تھاوی موا۔ حب و ل حقائق غارغور انسانی کے قابل ہیں۔ د ١ ، كوفى انسان دنيامي ميشدراحت نهيي ماسكتا -اُس کی تخلیق کا به نشاء ہی نہیں یا یا جا تا۔ د ۷ ) انسانی زندگی کے معنی میں منت اور شقت کی بردایت د ١٧) بيمركسقدرنا داني مي آگرانسان اوجوداين ان يجارگي کے میتفتور با ندھے رہے کہ کوئی اس راقتدا نہیں رکھتا۔ د ہم ) انسان معضاو قات شخی مجھار تا ہو کہ میں نے بیشار

دولت المائي ہے اليكن ينهيں موجاكدكس

وَوَالِدِوَّمَا وَلَدَ هُ

انسانى *زندگى كا ئىسى لىنشاء ئى كى تى كى ئىنسا*ت يى كىكىد ئ

اَیَحَسْدُبُانْ کَنْ تَقْدِدَ عَکیْدِاَحَدُی

يَقُوْلُ آهْلَكُتْ مَالَالْبُنَّا

ایمان اور نیکی کا مقام ہایت محنت اور شقت کا مقام ہے قبل اس کے ایمان پخت کا بیف ہو اور نیکیاں ہار سے حساب میں آئیں سخت کا لیف ہر داشت کرنی بڑتی ہیں۔

تمثیلاً شہر کم کی نعبت ہی غور کیا جائے مسلمانو کا پیقد ہر نیم رہا میں ہے زیادہ ہمیت کھا ہم وہیں ہخضرت صلع نے آنھوں کھولیں اور جنم لیا ۔ وہیں راہ حق کی نسبت آپ بر وحی نازل ہوئی، وہیں آپ کے ہونٹ در بان تلقیں عالم کے لئے گھلے ۔ وہیں آپ بر خلا ڈوھائے گئے، ہر طرح کی او بیتی دگئیں حتی کہ آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی بڑی ۔ لیکن جب محنت و شقت اور تکلیف کے انتہائی مدارج طے ہمو بیک کرنی بڑی ۔ لیکن جب محنت و شقت اور تکلیف کے انتہائی مدارج طے ہمو بیک آپ کا وہیں فاتحا نہ داخلہ ہوا۔ وہیں عبادت خات کے علاوہ خدمت مخلوق کی راہیں آپ نے تلائیں ۔ اس طرح ایمان اور طل کی آپر نے کہ کی آپر نے سے قریب خلق کو رہیں آپ نے اور انسانی فلاح اور ہم وہ کا صبق اس شہر کے مدو جزر سے صاف اور رکھتی ہے ۔ اور انسانی فلاح اور ہم وہ کا صبق اس شہر کے مدو جزر سے صاف اور صرح طور پر ملتا ہے ۔

ر کورکی ہمیت

اس سوره میں حوالہ دیا گیا ہی خہر کا کہ کا: بہ وہ شہرے:۔

۱۱ جو اسخصرت صلع کا بید اُشی مقام ہے

۲۱ جر سارے عالم کا مقدین ترین مراز ہے

۳۱ جس کی نسبت یہ قیدا وریا بندی عائد ہے کہ

اس کی سرزمین پراڑائی نہونی چاہئے مون

ایک ون کے لئے جب اسخصر صلع نے اُسکو
فتح فرما یا تقال اگرائی کی اجازت تھی ۔ بھردوسر کے

بی دن سے یا بندی عائد ہوئی جہشینا کہ

دمی اسے گی ۔

دمی اسخصرت سلع کو اس شہر کی آزادی صل لھی

وَٱنْتَحِلُّ بِهِٰذَا الْبَلَيْ

تُمْكِاً نَ مِنَ الْكَذِينَ أَمَنُوْا در)خود ایمان لائے ۔ ر ۲) ایک دوسرے کوصبرتی مقین کرے وَتَوَاصَوْا بِالِصَّهُ وَتَوَاصَوْا ر س) رحم و کرم کی فہاکش دے۔ بِٱلْمَرْحَمَةِ 6 اُصحاب الميمنية كي جنكامقام تخت ابزدي كے الوليِّكَ صَحِبُ لْمَيْنَةِ ٥ دامنے جانب ہوگا۔ اصحب المشمّة وَاللّذِينَ كَفَرُهُ إِلَيْدِيا هُمْ وورون ليس الكرميم مِن جو با وجودان واضح نشا ينول ك خق سے انحواف کرتے ہیں:۔ أضحك لكشتمكة دن ایمان نہیں لاتے میں ر ۲ ، ان کواگ احاطہ کئے ہوے ہوگی عَلَيْهُمْ نَا رُقُوْصَدَةً 3 , m)ان کے عذاب سے بح بھلنے کے را ستے بندموں گے۔ 'صحب المشئمة'' كي <u> جن كامقا موشك</u>ى بائي*ں جانب*موگا ـ ورس همل مسمى و ورمين هبي كامل راحت ا ورهين انسان كوه صل نهيس موسكة ؛ و نيا اينه بيلو مركبي رے گی ۔ و نیا کے حوادث ، قانون قدرت کے تحت مسلسل میں آتے رمیں گئے۔ موئی اوی شیر کی ترتیب توکیل یا ایجا و محض انسانی داغ اور سائنسی تحقیق سے موئی مونمهاے ترقی پر بہنے نہیں مکتی - ہرمرحلہ رمزید ترقی اور دریافت کے اسکا ات باقی رہیں گے ۔ انسان کے لئے دوراستے موجود کر دئے گئے ہیں۔ ایک و ہ راستہ ہے جس رگا مزن ہوک'

غرض کے تحت ؟

كياً ومجمعًا بركه اسكاد يكف والاكوني نني ؟

د ه ) انسان کو عطا فرانی گئی ہیں :

سهر ۱۱ لف) دوانگھیں

یعنے اس کو دکھلا دیے گئے دوراستے

دا) ایک گھائی کاراستہ ہو: جہاں سے

گذرتے ہوئے ایک بندہ علامو

كوازادى بخشام واورنيك عال

کرتاہے۔

٢١) ايكسهل داسته مي جس ريطت مي

ايك غافل نسان طرح طرح

کی مُرائیوں کا مرکب ہو ماہے

د<u>ب، ایک زبان</u>

جس سے دنیاوی لذات کا وہ ڈاکفتہ مکر تارہ کی انتہاں کی جاڑ گڑ

چکمتا ہے لیکن ساتھ ہی،س کوجا ، رکز ت دا) رشنہ دار متمول کی پروش کرے

غلام آزاد کرے۔

٢٠) مساكين كوكهلائے-

۱ س) عاجرونا جارمحتاجین کی مدورے

( ج) دو مونث ا

جن كى عطاكامقصديه كه:

أيَحْسَبُ أَن لَدُ يَرُهُ لَحَدُ فَ

سحب الميمنة

ٱلَوْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ لَى

وَهَدَيْنَهُ النَّجُدُيْنِ خُ

فَلَااثَنَكَمُ الْعَقَبَةُ أَنَّ

وليسانًا

فَكُّ رَقَبَةٍ

ٲۉٳڟۼ؆ڣؠؘۅٛڡ۪ڔۮؚۛؗٛؗٛٛػڡٞؽۼۘڹؖڗؚ۠ ؾؚٙؿؠؖ۠ٲۮؘٲڞڠۧؠؘڗ<sub>ڔ</sub>؇ٲۉڡۺڮؽڹؙۜٲ

ذَا مَثْرَبَةٍ ٥

وَشَفَتَيْنِ لُ

#### سُوع الشمن المنتاج والمح حكيت منظ أياراً

لِسُــِ وَالرَّحْ لُمِنِ الرَّحِيمِ

قسے سورح کی اور اس کی (ٹرحتی موئی) روشنی کی اور کیا ند کی جب آئے اس کے پیچھے ا ور دن کی حب خوب روشن کر د ہے اس کو اوررات کی جب وہ چیمیا لے کسی کو ا ورآسان کی اوراس کی بناوٹ کی ا ورزمین کی ا ور اس کے بھیلا اوکی ا ورنفس کی اوراس کی موزو نی ومناسبت کی اس کے القا نے بدکر داری اور پرمنرگاری کی يقينًا وه فلاح يا ياجس في اس كويك كراليا . اور بقيئًا نامراد مواجس في اسكو خاكمي ملاديا. . جھسلا یا دقوم) تمود نے اپنی سرکشی و شرارت سے حب اُللہ کھڑا ہوا ان میں کا سب سے زیا دہشقی مربخت وكماان لوكول سئ الله كي منبرف خبردار ربا الله كي اونٹنی اوراس کے پانی پینے سے بس جسلا یا انہوں نے داس فیرکو ، پھراپوں کا ٹ ڈالے ائس اونٹنی کے بس بلاک کیا ان کو ان کے یر ور دھارنے بسبب ان کے گنا موں کے بعر رابر ا ور وه نهیں ور امتقیل سے

وَالنُّنَّمُسِ وَضُلِّحُهَا كُ وَٱلْفَتَمِرِ إِذَا تَلْهَا كُلُّ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهُا نُنَّ وَالَّيْكِ إِذَا يَغْشُلُهَا كُنَّ وَالسُّمَاءِ وَمَا بَنْهَا صَّ وَٱلْأَرْضِ مِن الطَّحْمَهُ السَّ وَنَقْشِنَ وَمَاسَوِّلُهَا صُلَّ فَالْهَمَهَا فَجُوُّرُهَا وَتَقُوٰمُهَا كُلُّ قَدُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُّهُا ٣ وَقَدُخَابَمَنْ دَسُّهَا ٣ كَلَّبَتْ تَمُودُيطَغُونِهَا " إذا النِّعَتَ الشَّقْمَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ مُردَسُولُ اللَّهِ ۖ نَاقَةُ اللَّهِ وَشُقْبُهَاحُ فَكُنَّ بُوْهُ فَعَقَرُوهُا مُا فَكَ مُكَمَّ عَلَيْهِمُ رَبُّهُ مُ بِذُ نِهِمْ فَسَوَّلُهَا كُ

وَلَايَخَانُ عُقْبُهَا مُ

ا دی ا ورروحانی مردو تو تول سے استفادہ کرکے انسان اپنے کئے انفرادی طور پر
اور بنی نوع انسان کے لئے اجماعی طور پر باعث برکت ومسرت بن سکتا ہے۔
دوسرا وہ راستہ ہے جہال دینی اور روحانی امورسے اپنے آپ کو بالکل الگ تعلک کرکے
محض ما دی ہشیار کے رموز اور اُن کی نسبت سے ایسے دنیا وی آلات و ذرائع
میمن کا دی ہشیار کے درجہ فا مُدہ مندمیں تو ان کے نامنا سب استعال سے دس ورجے خود اس کی بلکت کے باعث موتے ہیں۔

چنز کو ڈھائک لیتی ہے ۔ ظهور مو تا ہے والسَّمَاءِ وَاللَّهُ الرَّانُ مُؤْمِلًا ٣٠) أسان كي بنا وطاعظمت كي نرمين كي ساخت اس كي حا مل اور صدود کے تعین <sup>سے اور</sup> پستی اور وسعت میں معملا ہرہے۔ ببندوبا لاست أسي طرح انسان کے وطانچ میں خاتی جزوکل نے ایک افض "ودیت فرمایا ہے جوایسے ہی متصاد اوصاف سے متصف ہے۔ وَنَفْسِ حَمَا سَوُّهَا انسانی نفنس میں: ۔ تقوى فَالْهَمَهَا نَجُوْرَهَا وَتَقُولُ هَا (١) مثل أفتاب كي تا بناكي عصلاحيت ب تقوى كي تَنْ أَفْلِيَ مَنْ زُكَّهَا ون کی روشنی کے آسان جب مصفت سنوار لیجاتی مى توانسا*ن كاسىن*ابي<sup>ا</sup> کی عظمت کے کی روشنی سے حکدرر موا ہواور نور کا نکرا نبجا تاہے۔ ۲۱) مثل ماهماب کی زمیی اور امکان ہم فننح و فجور کا بھی فنخ وفجور عقبی کیفیت کے رات کی تحب اس طرح صورت بگار تاریکی کے زمن کی سپتی کی جاتی ہو تو انسان امرادی کا شکا رموم آ ہے اور ا ور وسعت کے وَ قَلَحابَ مَنْ وَسُهَا فاكسيس ل جاتا ہے۔ ت قرم ٹمو دکے واقعا مثال كے طور پر توم تمود كا واقعه باين فرا يا گياہے. قوم مُود کے حالات مختصرًا درج ویں ہے ا (١) قوم مُودكى تعليم وتفهيم كسلة خدائ كريم ف حضرت

#### خلاصه

حضرت صالح قوم ٹو دکی تعلیم کے گئے مبعوث ہوئے تھے ، قوم ٹمود کا ایک واقعہ ایک اومکی سے متعلق تفاجس کی نسبت خصوصی احکام د کرگئے تھے۔ با وجو دا تمناع کے اس قوم کے ایا پرا ایک شقی القلب ٹمودی تقذار بن سالف نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا

یفعل اس پوری قوم کی تباہی و بربادی کا باعث بنا: جس کسی نے احکام الہی کی پابندی کی وہتقولی کا حامل موااور اس کی زندگی سنورگئی . اورجس نے قدرت کو محکوایا اورغرور و تحبر کے تحت اپنی ذات پڑ کمیہ کیا وہ فسخ و فجور کا

مرکب موا اوراس کی زندگی نامراد ونایک مونی -

ا ورعق عطا موی ہے۔ بُرے بھلے میں امتیاز کا اوہ دیاگیا ہے علاوہ اذیب سجھ اور عقل عطا موی ہے۔ بُرے بھلے میں امتیاز کا اوہ دیاگیا ہے علم وعل اگرائس نے ایک اور تقویت بہنچائی تووہ بامراد ہوسکتا ہے۔ نفس کا ابع ہوگیا اور شق وقع رہیں مبتلا تو وہ نامرادی کا شکار ہوجائیگا۔ بننے یا گرنے کا معاملہ خود اس کے باتھ میں ہے جاہے حالات سازگار ہول یا ناسازگار: کئی پیم اسکا شعوہ ہونا جا ہے اس کے اعتقا وات اور اعمال اس کے عاقبت کے کلید ہول گا۔

جسطرح

قدرت اورش

وَالنَّهَا رِاذَا مَلْهَا وَالنَّيْلِ وَالنَّيْلِ وَالنَّيْلِ وَالنَّيْلِ وَالنَّيْلِ وَالنَّيْلِ وَالنَّيْلِ

اور وسعت میں تنگی نمایاں ہوئی ۔ قبرالملی نازل ہوا۔ ایک معمولی اونٹنی کے متعلق تکم عدولی ایک پورے قوم کی تباہی کا باعث بنی ۔

نمود کی فاسق و فاجر قوم اپنے نفس کی ناپاکی اور اپنی طبیعت کے غرور کی و حبہ سنے نا مرادی کا نشکا رہوکر خاک میں مل گئی ۔

کیا وہ کوئی ٔ زلزلہ تھا جواس قوم کی تباہی کا باعث بنا ؟. کیا کوئی ِ زلزلہ بھی ملاحکم اہمی آسکتا ہے ؟

تعبض و قت معمولی امور اعظیم الشان حوادث کے موجب بن جائے ہیں۔ شخصی جانج یا کسی قوم کے امتحان کی غرض سے معمولی سے معمولی تشرط بھی عالد کیجاسکتی ہو۔

ی بی بی میں ہے۔ اگر اس شخص یا توم نے اپنے تمرد کی نبار پر اس شرط کو حقیر حالت کر اس کی خلاف ورزی

کی تو قدرت اپنی بنراصا در کرتی ہے۔

زندگی افراد کی مو یا ممالک کی، ہراوس فریضہ کی کمیل کی پا بندمونی جاہے جواس پر ننجا ،
اللہ عائد موام و عمومًا جہاں کسی کو کچھ افتدار حاسل موجا تا ہے تو وہ آپ سے باہر
موجا تا ہے اور بلالها فاقا فرن قدرت ا پنے سیاسی افتداریا ملک گیری مانظری توت
کی خاطر کمز وروں کو تباہ اور نہتوں کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے یا ہمسا میمالک

كو برب كرنيكي فكرمي سبلا رستاب.

اس کا حشروہی موگا جواس نے اپنے سے زیادہ کمزورکے لئے سوج رکھاتھا۔ابسا شخص مااسیا ملک ویر یا افتدار کا مالک نہیں رہ سکتا۔ ورسعل

صالح عليه لصَّلوة والسَّلام كومبعوت فرايا - قوم نمو د نے خدا کے بیسے ہوئے نبی کوجٹسلایا صو<del>ر</del>

اس قوم کے میعار کے مطابق منجانب اللہ ایک متحان مقرر فروا يا گيا تھا - ايك اونىٹنى مخق كروى گئى نفى-

مکم مواکہ اس کو چھٹرانہ جائے اپنی کے استعال سے اس کو رو کا نہ جائے ۔ بالفاظ و گیرا ونٹنی کیا

تقى ايك نفس تفامعصوم - تاكيد يتقى كداس كى

ا بنى معصوميت مي خلل نه والا جائے .

٢١) ليكن قوم أمود كانفس مقروتفا - خدا كي احكام كيميل بر

تيار مُوتا تومتقى موتا ، منورموتا كيكن خداا وراس

کے رسول سے اُس قوم نے مُنہ موڑا ۔ اتنا کا احکام کی پر وا ند کی ۔ اینے میں سے ایک شخص قدار سالف

كواس غرمن سے مقرركياكه اونٹني كى سبت جراكيدهي

اس کی خلاف ورزی کی جائے۔اس قوم کے رماغ

میں یہ خیالِ خام سایا تھا کہ ایک اونٹنی خدا کی قدرت

کا ثبوت کیسے وے سکتی ہو۔ قدار نے اونٹنی کو یا نی سے روکا اور ملاک کیا۔

ر ۳) نیتجه په بېواکه مقا ب کې شعا میں فائب موگیں رون

كى روشنى حيب كئى ـ رات كا اندهيرا كليراً يا ياسان

کی مبندی اور بنا وٹ نے چرانی پیدا کی۔ زمین کی سپتی

كَذَّ بَتُ ثَمَّوُدُ بِطَغُولِهَا

فقال كهُرْدَسُوك اللهِ ناقتة الليو وسُقيٰهَا

و إِذَا تُنبَعَثَ آشَقْهَا

فَكُنَّ بُوهُ فَعَقَرُ فِهُ

فَلَمَلُكُمْ عَلَيْهُمْ وَبَيْهَا ؠؚۮؘ'ڹؠ*ۺ*ڡؘٚٮۜۊٚڡۿٵ ع

اور اس کے ذمہ کھکا حسان نہیں حس کا بدلہ دینا ہو گرا ہے عابشان پرور دگار کی نوسشنودی اور بیعنقر سب نوش موجاً کی گا۔ َمَالِاَحَدِعِنْكَ مُنْ نِعْمَةٍ تُحُزٰى ۗ لَا الْمِيتَغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلِ مَ لِسَوْتَ يَرْضَى مَ

#### ء خلاصہ

نبن اصول بین کا میاب زندگی یاعظیم تر مملکت کے لئے کارس کی نہ موکہ دوسرے سے کچھ جائز یا ناجائز طریقہ برخال کیا جائے فکر اسکی نہ موکہ کسی اور کا ملک یا ملک کا حصد یا کوی سرسز خطہ وادی یا تیل کا چیمہ کسی فرح ا پنے تصرف وا قتدار میں لایا جا ہے یا تیل کا چیمہ کسی فرح ا پنے تصرف وا قتدار میں لایا جا ہے بلکہ ہر فرد یا قوم کو ہمیشہ اس امر کی فکر مونی جا ہے کہ اپنے مہا یہ کو یا کسی ضرور تمند کو دے ۔

اليخ كا سوال بى نهيب ع - دين كا حكم ب استخصال بالجرموجب موتا ب خوف اور اندستند كا -

(۲<u>) آنقا</u>:

اگرکسی نے کسی اورسے کچے جبڑانے لیا یاکسی قوی ملک نے کسی کمزور ملک سے کوئی خط جین لیا یا سارے مقبوضات ہڑپ کرائے تو اس کے دل میں ایک خوف و ہراسانی کا رفر ا ہوگی اور اس کا ضمیر چین نہ لینے دے گا مبا داکہ اُس کی کمزور حکومت کل قوی ہوجا سے اور اُنتقا می کارروائی کوے ۔ جس امرکی تعیم اس مورو مبارکی یں دی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے ملم وتعدی کے احسان و جربانی کی جائے ۔ کسی ملک کوکسی افتدار سے یا اراضی سے محروم کرنے کی بجٹ ہی ہیں ہے بلکہ کمزور ول کو سرفراز کرتے تبات کی تا کی ہے۔ محروم کرنے کی بجٹ ہی ہیں ہے بلکہ کمزور ول کو سرفراز کرتے تبات کی تا کی ہے۔

#### سُولِ النَّالِ كُنِّتُ وَهِلْ لَكِ وَعِيْرُ لِالنَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِشْمِ أُنتُهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ

تسم سے رات کی جب وہ ڈھانپ لے ۔ اوردن کی حبکہ وہ خوب روشن مومائے اورخلیق کی نرو ما د ه بشك تهاري كوشش مختف بس حس فے دیا اورات سرسے در تارا اورسياسمها احيى مات كو تر مماس کو سہولت سے مہنچا دیں گے آسانی میں ا ورحس نے بخل کیا اور لا پروائی کی ا در حیشال ما اچھی مات کو توسم اسكومهولت مبنجا دير كت تكليفس اورنه كام آئيگا اسے أسكا مال جب وه كرسے ميں كرے كا ـ ہمارے ذمدالبندے راستہ تبلادینا ا وربهارے می قبضه می آخرواول ہے۔ سومیں ڈرا چکا ہول تم کو عظر کمتی ہوئ اگ سے نه د اخل موسی اس می گروسی جو برا برسجت شقی ہے جس نے تھٹلا ما اور مُنهموڑا اورمچايا باركيگا- دورركها مأبيگا-اس وه نبتقي و يرمزگارې جودیتاہے اپنا مال اینے ترکیہ کے لئے

وَالنَّهُ لِل إِذَا يَغْشَى كُ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ مُ وَمَاحَلَقَ الذَّكَّرُواْلاُنْتَىٰ " إِنَّ سَعْمَكُمْ لَنْتُيِّي أَ فَأَمَّا مَنْ آعْظِي َوِانَّفَى " وصَدّق بالحشيٰ ٢ فَسَنُيسِّمُ الْكِيْسُرِي الْ وَآمَّامَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى لَ وَكَدُّبَ بِالْحُسْنِي لِ فَسَنُيتِيمُرِهُ لِلْعُسْرِي لِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى ٥ إِنَّ عَكَيْنَا لَلْهُ لَٰى نَصْ وَإِنَّ لَنَا لَكُنْحِزَةٌ وَٱلْأُولَٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ فِأَدَّاتَكُظِّي ثُ لاَيصَالْهَا إِلَّا ٱلاَشْعَىٰ لَ الَّذِيْكَ كُنَّابَ وَتَوَلَّىٰ ٥ وَسَيُجَنِّهُا الْأَثْفَ أَ الَّذِي يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَّكُّنَّ ٥

اس لئے کہ انہول نےمعلوم کرلیا کہ خدا ہی کے ہاتھ میں و نیا اور آخرہے۔ ( ب) وه ۱۱) جوالله کی راه میں خرچ نہیں کرتے ہیں وَآمَتَّامَنْ نَبْخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ٢١) اسكے بعد هجا اللہ سے بے يروامي ر ٣) هلي بات كو حكوث متحقة من . وَكُذُّبَ مِالْحُسْنِي ( م) ان کے لئے لکلیف اور سختی ہے فسنيتر والعسري اس كن كمانهين الو دولت كالكمندمي-،نسا<del>ک</del>ے اقسام طبائع کے اعتبار سے انسال کا قسام حب ویل میں ١٠ باعتبارطبائع وسينيح تهاالأثفي ۱ الف) وه (۱) جود يتے ميں اپنا ال اس *غرض سے ك*ه الكَدِي يُؤْتِيْ مَالَمُ يَتَزَكَّىٰ ول ماک ہوں ۲۱) جوصرف رضائے الی کے جو یا ہم وَمَالِاحَدِعِنْدَ مِنْ تَعْيَرُ تُجْزُى ( س) بونک طینت میں الآاثبغاء وَجْبِرَدِبّه إلاَعْلِ ر ہم ) یہ اتقیا ہے ہیں يەعنقرىپ نوىش موں گے ۔ وَلَسَهُ فَ يُوضَىٰ (ب) وہ (۱) جو دینے کے قائل نہی اوراس وج سے ان کے ول نگسیں۔ ر ۲ ) جو احکام البیسے روگروانی رقیب فَاتَذَنُّرُ كُوْمَارًا تَكُظِّي د ۱ ) جو برطینت میں لَايَصْلْهَا إِلَّا ٱلْإَشْعَى ۱ ۲۷) میاشقیاسے میں یه گرس گے بعط کتی موی الكَذِي كَالَّابَ وَتُولِّلُ سرگھ میں ۔

اورلطف یہ کہ ایسے عطا اور سرفرازی کے بعد بجائے غرور وہمکت کے کہ ہم نے اس طرح دیا ، جذبہ یہ کار فرما ہونا چاہئے کہ دیا تو سہی کئین خدا جانے کا فی دیا بھی کہ نہیں اور دیتے ہوئے کوئی احسان تو نہیں جبلایا یہ جو نو اس کا نام اتقاب یہ جو نو اس کا نام اتقاب ہے ہوئے کوئی وسوسہ باتی نہر سہا (۳) صدق : جو بھلائی کی اس کی صدافت کا دل شاید ہونا چاہئے کوئی وسوسہ باتی نہر سہا اشکال بالا کے مخالف ونفی علیات موجب محرومی وسختی وعذا ب ہول گے۔ ہوئی کہ کہ مخال بالا کے مخالف ونفی علیات موجب محرومی وسختی وعذا ب ہول گے۔ ہوئی کہ کہ ہونا چاہئے۔ ہوئے کا ایک معلول ہے۔ ہر سبب کا ایک نتیجہ کا نیٹے بوکر عبول کی توقع رکھنا عقل سلیم پر دلالت نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی سے دن کی روشی کوکوئی مناسبت نہیں کہ جب طرح کے عال کی مواج سے مادہ کی طبیعت مختلف ہوتی ہے جب طرح کے عال کی اصلاح ہوں گئی سے دان کی رحش موتی ہوتی مال کی اصلاح ہوں گئی سے دان کی رحش موتو مال کی اصلاح ہوں گئی سے مستقبل کی سرت مقصو د ہوتو مال کی اصلاح ہوں گئی سے دان کی شرت مقصو د ہوتو مال کی اصلاح

د نیا توازن سے قائم ہے ۔ رات کے ساتھ دن ۔ نرکے
مقابد میں ماد ہ کا توازن قائم کیا گیا ہے تاکہ اختلافی
حالات کے با وجود گانگت کا ایک دلجیب تعلق اور
کیجہتی کا خوشگوار منظر ظاہر مواور منشائختی تی تنہم مبوسکے۔
مساعی کے اعتبار سے انسان کی حب ذیل اقسام ہیں۔
مساعی کے اعتبار سے انسان کی حب ذیل اقسام ہیں۔
(الف) ۱۱ ، جو اللہ کی را میں خرج کرتے ہیں
(۱۲) ایکے بعد می اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں
(۳) بعلی بات کو ہے جانتے ہیں
(۳) بعلی بات کو ہے جانتے ہیں
(۳) ان کے لئے راحت واسانی ہے

انساك اتسام وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى باعتبادسای فَسَنْکَیْوْمُ لِلْکِشْنَی

فنرورى متصورے.

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشِي

وَالنَّهَارِإِذَاتَجَكِّيٰ

وَمَاخَلَقَ الَّذَكَرَ وَٱلْأَنْثَى

### المنوفع الضِّح عَلَيْهَ وَهِيَ اللَّهُ عَنَا لَا أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لِبْسِيمِ اللهِ ٱلسَّرَحِ مَنِ ٱلرَّحِيْمِ

قسم ہے دھوپ جڑھے وقت کی
اوردات کی جب و و فا ہوئی سے ڈھانپ لے
ہیں چھوڑ دیا تجھ کو تبرے پر ور دکارنا ور نہ ناخوش ہوا
اور یقینا ما بعد بہتر ہے تبرے کے بنیت ماقبل کے
اور عنقر میب دے کا مجھ کو تبری ور دکار دو جس سے)
کہ توخوسش ہو عائیگا ۔
کہ توخوسش ہو عائیگا ۔
کہ توخوسش ہو عائیگا ۔
کہ اور اس نے تجھ کو خیم ہیں یا یا پھر قراد اور فیمکا نا دیا
اور اس نے تجھ کو خیم کتا ہوا بھولا ہوا یا یا پھر رہنمائی کی
اور یا یا اس نے تجھ کو نگرت اور غنی بنادیا
اور جو سائل ہے اس پر سختی نہ کر
اور اینے پرور دگا ہے انعا مات کا تذکرہ کرتے رہ
اور اینے پرور دگا ہے انعا مات کا تذکرہ کرے رہ

وَالشَّلْ اِذَا سَجْى لُّ وَمَا قَالَىٰ لُو السَّجْى لُّ مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَىٰ لُ مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَىٰ لُ لَ مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ مِنَ الأولى لُ وَلَسُوْفَ نُعْطِيْكَ رَبُّكَ مَنَ الأولى لُ فَلَا يَتْمُ اللَّهُ وَلَا يَتْمُ اللَّهُ وَلَا يَتْمُ اللَّهُ وَلَا يَتْمُ اللَّهُ وَلَا يَتْمُ وَلَا يَتْمُ وَلَا يَتْمُ وَلَا يَتْمُ وَلَا يَتْمُ وَلَا يَنْهَا وَلَا يَتْمُ وَلِي اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

فلاصب

خودر رول کرم کی زندگی کے بعض اتعات کا تذکرہ فرایا گیا ہے اور چند زرین احکام ہس کی روشنی بی متنبط فرا دیے سکتے ہیں : چندے وحی کے مذات سے سیحیثیت ایک بشرکے رسول اکرم نے اپنے آپ کو محروم الطاف خدا وندی تصور فرالیا . ورسر علی مشخصی زندگی یا تمدنی ترقی یاملکتی عروج اوسی وقت ممکن ہے جب کہ:۔
د ۱) ایٹار کا حذبہ حرص وہوا پر برتر وغالب ہو
د ۲) عل ہمیشہ تا بع رہے خوف عواقب کا
د ۳) عمل ہمیشہ تا بع رہے خوف عواقب کا
د ۳) ہرامر میں صداقت کار فرمار ہے۔

بے مین و مضطرب تھے۔ مخالفین نے جو کسی نہ کسی بہانہ کی تاک بیں دہتے تھے ، طمن و نیم مشروع کردئے اور کہنے گئے کہ " محکد کے خدانے محکد کو جھیور دیا ہے" وغیرہ وغیرہ - حضرت رسالت آ ب کچے مغروم سے تھے ۔اس حالت میں سورہ مبارکہ کا نز ول ہوا ۔ وحضرت رسالت آ ب کچے مغروم سے تھے ۔اس حالت میں سورہ مبارکہ کا نز ول ہوا ۔ وجس وحی کسی ضا بطہ کی پابند نہیں ہو کتی ۔ اس کا انحصار بالکلید مرضی باری تعالیٰ پر ہے وہ بس طرح ہرجیز کا مالک ہے اوسی طرح محل اورموقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل اور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل اور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل اور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل اور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل اور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل ور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل ور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل ور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل ور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل ور مرقع کا بھی وہی جانے والا ہے تبعیل ور می خیرانے ان کیفیات ہیں ،

علا و ہ ازیں مور ہُ مہارکہ کا مل منشار تین اہم اساق کی تعلیم اور توجیہ سے متعلق ہے۔ یہ زندگی کے بنیا دی امور میں اور ان کی تفہیم خود زندگی کے واقعات سے فرائی گئی ہے۔
وَ الضَّ الحَٰی دُن کی البتداء دھوپ کے چڑھنے سے اور اس کی تکمیل راسکے کے الفَیْ الحی سے موتی ہے۔
چھاجانے سے موتی ہے۔

والكيل إذا سجى

جیات انسانی کامفسو بھی سیطرح ابتدائی حالات سے مبق حالت انسانی کامفسو بھی سیطرح ابتدائی حالات سے مربوط موٹ کے اعمال وافعال کے اصول اور تجرب سے مربوط موٹ کے بعد انتہائے کمال کو مینجیا ہے۔
دن کے آغاز سے سی وکوششش کا دور دورہ ہوتا ہے۔ دی کے اختام اور دات کی آبد پر کام کی کمیل کے سائد حصول مقعد کا اطیبا ان حال موتا ہے۔ دماغ کو چین اور داحت حال موتا ہے۔ دماغ کو چین اور داحت حال لیمرز موجا تا ہے۔ لیمرز موجا تا ہے۔ است خم اور صدم کے مرافظ حو مذکورہ کی الاصورت حال سے است خم اور صدم می کے مرافظ حو مذکورہ کی الاحت وال سے است خم اور صدم مال سے است خم اور صدم می کے مرافظ حو مذکورہ کی الاحت درت حال سے است خم اور صدم می کا در است حال سے است خم اور صدم می کا در است حال سے است خم اور صدم میں درت حال سے است خم اور صدم میں درت حال سے در است حال میں در است حال سے در است حال سے در است حال سے در است حال میں در است حال میں در است حال میں در است حال سے در است حال سے در است حال میں در است حال

مبرر ہوج با ہے۔ اس غم اور صدمہ کے مربطر جو مذکورہ الاصورت مال سے "مخصرت ملی اللہ علیہ کوسلم پرطاری منفے ، اطبینان عطافہ ایا گیاکہ

م سر چرکسین رسول کی سکین ليكن خدا فراتا م كدايسا احساس نه مونا جائه. در من خاليكه

(۱) تم تنیم تھے بے بس تھے اس پھی تہاری پروش ارت (۲) تم حق کے مثلاشی کا سامان کیا گیا تم پرسا اور مورخیرانی میں مبلا کی نمت عطام وئی اور اور میں کرمنیا کی گئی۔ اور بھنگ رہنا تی گئی۔ کے مقابلی می کروش کی مقابلی کم کروش کی کروش کی کا گیا تھی کا کروش کی اور دولت بھی اور فلت کی اور دولت کی انگری کرنیکی کرنیک کرنیک کرنیکی کرنیک کرنیک کرنیکی کرنیکی کرنیکی کرنیکی کرنیک کرن

يه ايسے واقعات مي وعبق ديتے مي كه ١٠

در) یتیموں اورغریبوں پرکرم وہر مابی کرنی جائے۔ (۲) جو کسی حجی چیز کا سائل ہو اسکے ساتھ اچھے طریقہ سے برنا وکر اچا (۳) جو احسان حذا کے کیا ہم اسکا تذکرہ عام طور کر را جائے "اکدسے پاس گذاری کے جذبہ کے ساتھ احسان خدا وزر

تهريب ر

رسالت کا ابتدائی زاند نقا۔ وحی کے دربعہ احکام اللی کا زول شروع موگیا تھا۔ ایک مرتبہ چو بکد ایک وجہ ایک مرتبہ چو بکد ایک وحی اور دوسری وی کے درمیان وقفہ د خطرہ را وہ موگیا تھا ، خور ایک مرتب

تجد رحا ہے کہا ی ظاسے کوئی اطبینا سے آگی نخشگری خور ندعقاء قوم کے روم کے لئے عم نہاکیا گیا اپی طلب لکرائے البنديده تع وردنيا كالعيم كالي تواكو بحراكا نجا ما كل يجيده تع تلائي كيس كمل أمان كلد اسى المادينها أي حل کی دریانت میں اوروضح عل کے قوعد کیجائے ۔ برفرداور واغی پرشیان الی سے سرفراز ہوئے ہر قرم کی ایک طب تهی سراه تعیم کی به تعمی سراه تعیم کی موتی می اسکاتین عن ساكيامًا دم تعی اور رات و ل اسی کی سنچو ۔ سيرة نبوى اوراوه صنہ ہے) وَوَحَكَ لَكَ عَالِلًا فَأَغْنَى ٣١ وَتَنْكُ دِت ها؛ ٢٦ تِحِعْنَ كُرداً كيا؛ المدارس برطال بي الج وَٱمَّا بِنِعُہۃِ رَبِّكَ غَيَّتُ تخضر صلىم نے اپنے جسنے تجارت ملائم رب كى نعمتوں اور باپ سے صرف ایک رکھاتھا اوشی ابانداکا احما ات کو منظر اونث اورا كمفلاموتر اومجنت فشم كركل كرتجه كوجله كم اسكاننكريذبان مِن يا ياتها كبيمي والشفع كا درخوات وي يرورش كى توكهي حي المراح كياموا دابت انعال توت ایان سے طاقت عرکید رصرتی ما فراو کا تنه آئی آوزگدسی کی رکھوانی کی اوروت سے نجات کان می کا عرب اور کرنیکی بسرى اسان مبيا نين بس كبين ك سي ا اسى ا است كياكيا تجارتي كارواب الله في طبيتي کے طمن میطاز ہفتیار وہ نعنا کا دصف

مَاوَّدَّعَكَ دَبُكَ وَمَا قَلَىٰ ١١) تير*ے رب نے تجه کو چيوڑ انہيں ہے اور نہ وہ تج*ھ سے

وَكَا أَخِرَةٌ حَنْهِ ٱلْأَمِنَ الْأُولَىٰ (٢) يعتبقت بِ كُه تيراتنقبل تيرے مانمی اورحال سے بہت زياده نتا نداررسے گا۔

وكسوف يعطِيكَ رَبُّك سرم تجمير وه انعام واكرام فرائ جائي كك مرطح رامني ا ورخوش موجائے گا۔ ریر فتر<sub>ا</sub>ضی

مندر حروبي مال طريقه سے ماضى سے بحث مطال كا أنكشاف اورستعتبل کی نسبت مرایت فرانی گئی ہے ۔۔

ماضی کے متعلق ارشا دہے حال کے متعلق ارشادی متقبل کے متعلق ارضا وہ

(1) تو ينتيم تعا: ١١) تيري يردزر كاسان المدا(١) ايني تيمي كم عالاً التخضيت ملواتعي لطن والده كرانقا ك بيش نظرر كموكر

اورى يى فقى كراك بعدة بى يورش مجموع اسعاك

والدکا نتقال موگیا۔ آپ کے دا داعید میموں کی خرگری

آپ نے ۲۰۱۰ سال کرتے رہوجب آگی کے اور انہیں

کی عربائی نیفی که عرد ۸، سال کی تھی نظم ونا الف نی

والده مي الله فاني أو وهي انتقال كم سيايك

سے کوج کرگئیں۔ اور آپ کی برور

كا ذمة أيسكيجا .

الوطالت لما.

رم، توجُمُنُكُ المِنْ الرائبُ عقا (٢) تيرى نَهَا فَيُكِينُ ؛ لهندا (٢) ايني سرَّرُ دانى اور طل*ىكج مىنى فاركمكر* انحضرت صنعم کو دنیا وی منابطهٔ دین و دنیا

اصى كى اربخ ما الَهُ شِيدِكُ مَيتِيمًا فَاوْنَى كاتذكره متقبل فآمّاا كينيثم فلانفهر لائحة عمل .

وَوَحَيِدَ لَاصَالًا فَهَدٰى واتا السَّايُلَ فَلَا تَنْهَرُ مسلمان ا بنے آپ کو کھبی تنہا نہ سمجھ یمکن ہے کہ وہ وخمنوں کے مقابر میں کمزور اور اور ادی مسلمان ا بنے آپ کو کھبی تنہا نہ سمجھ یمکن ہے کہ وہ وخمنوں کے مقابر میں کمزور اور اور اللہ ہے ۔
علا وہ ازیں خدا و ندکریم کے انعام واکرام کی تشہیراور اپنے حقائق ومطالبات کی کا فی نشرواشتا کو ان جا ہو اور اس کے مقاصد کے حسول میں ہم طرح کرنی چا ہے۔ ایسے مساعی اس کے ادا دول کو بخیتہ اور اس کے مقاصد کے حسول میں ہم طرح مدومعاوں ہوں گئے۔

کرنی بڑی دور دورکی فرایا جسنے ساری سانت بیش آئی۔ ونیا سے تعنیٰ کردیا۔
علاوہ ادیرہ گرکھیں رسالت کی دولت اور مصائب کا انبائے سے بڑھ کر بھی کیا کوئی تھا۔ جی کا میں لائیں نے دولت ہو سکتی ہے۔ جی مرطرح نگ کیا۔

ورمسترعمل

خدا ابنی مخلوق کی معاشی زندگی کا ذمہ دارہے۔ و و یورش کرنے والات - ہارے لاکھول اسکیات

نا قص اس کا ایک اشا و انحمل ہوتا ہے ۔ ہم کبھی بنج سالم منصوب کرتے ہیں کبھی وہ سالد . کبھی

آ بباشی کی اسکیا ہے۔ تا کبھی برقابی ۔ پھر اس منصوبہ برھبی خور کیا جائے جو کرا و دولا سال سے

نا فذ وجاری ہے جس کی بارش اور برق کبھی ناکا منہیں رہے ۔

مسلمانول کو بہر صال منصوب مرتب کرنا چاہئے ۔ انہیں برمقا بلہ اور ول کے زیاد ہ جدوجہ برزیاد و معلوہ ت کے حصول اور زیا و تیجیق و ترقیق کی حاجت ہے سیکن میش نظر اپنی بڑھائی نہو بلکہ

مداوندی انعام واکر امرکی دریافت تاکہ عبدیت کا جذبہ زیا دہ موٹر و مضبوط ہوجائے ۔

خداوندی انعام واکر امرکی دریافت تاکہ عبدیت کا جذبہ زیا دہ موٹر و مضبوط ہوجائے ۔

تجستس و تعیق ایجا و و خسسراع حضوصیات اسلامی ہیں ۔ ہر نبی متلاشی حق ریا ہے ۔

اور ہم وہ عارف جس نے ڈھو ٹھرا پایا ہے ۔

تلکش مجفو خزائن ارضی باتھیق محض سلحی تشری وغمہ و کی حد تک محدود نہ مونی جاسے و فلک کے الکمش میں کا خونہ کی دور کا کو اللے کو کیوں کے ان کا کس میں کا جاسے و فلک کے اللے کیا کہ دور کے دیا و کا کس میں کیا کہ کا کہ کیا کھر کیا کہ کو کیا گوئی کیا گوئی کا کس کے کا کس کی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کیا گو

تلاکش محض خزائن ارضی یا تحقیق محض سلحه آنشیں وغیرہ کی حد تک محدود ندمونی چاہئے، فلک کی الک کی مدیک محدود ندمونی چاہئے، فلک کی الک روحانی پرمجی اس کی پر داز کی سعی کیجانی چاہئے۔ ایسی تلاش اسقدرعنا یات، اللی کے زول کی عبث ۔ بہر حال مفاو پرمفاد، لذت پر لذت ، حیات برحیا ت حال بہو کئی۔ بہر حال مفاو پرمفاد، لذت پر لذت ، حیات پرحیا ت حال بہو کئیں گئے۔ اور ایک ایسا سلسلہ قائم ہو کیکا جو شرور حادی کا باعث ہوگا۔

اس موقع کامیا بی پر گرانی رکھی جانی چاہئے کہ کہیں وہی تمرد ہارے مرسوار نہ ہو جائے جو ہمارے مخالفین رسوار تھا۔

· پر کوشش رنی جائے کہ ایام فتح میں اسٹر کی طرف ہی ہرجیزرج ع کردی جائے تا کہ نتحندی کی خوشی کے ساتھ شفاف ول کی نورانی حیک بارے احیا ، کی باعث مو۔

ول کی صفائی اورسم کی توانائی <sup>م</sup>عزت و وقار کی ب*لیدی کے ض*امن ہیں ،سب سے زیادہ ہم چیز نیت کی اچھائیا ہے جس قدر منیت نیک ہوگی اور دل شفاف اوسی قدر ہ انکھس روشن ہوگئی۔ اورچیرہ پررونق :حب آمستہ امستہ دل وصلتا جائے اور آخرش صاف ورشفا ف ہوجاً نزجهم کی حکوا بندیاں ا در قواٰی کی کمروریاں بھی دور ہو جائے گی ، دل ہلکا توجیم کا ہوجہ ہلکا مگا ا ورج چیز بلکی میلکی موتی ہے دہ رنعت کی جانب رجوع موتی ہے۔

قلبی کدورت اورحبانی کمزوری سے شکلات رونما ہوتے اورمصائب بہت بھک نبجاتے ہیں۔ لیکن کدورت کی حکمه صفائی لے ہے ، اور کمزوری کی حکمہ توانائی تو دوامور کی محیا فاضح ہوجاتی ہو۔

اولاً مشكرا مذكے طور رعبادت مِن مُجمك جانا

ا نیا اینے آپ کو وری طرحے اینے رب کی طرف رجوع کر لینا .

تین امور تھے جن سے بے جینی کا سامنا تھا۔

۱۱) سینه می*ر گرفت اور د*ل می*ی تتولیش* 

۲۷) فرانُفن کا بوجه اوراسی وجسے انتہا درم کی فکر

١٣) تعليموني ليغ مي وسعت كي ضرورت

تین انعامات کامنجانب ایشرزول موا ۱۱) سینه کھول دیا گیا - دل شفا*ت کر دیا گی*ا اور آئی

بِصِين كاملِج آكَةِ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكِ \_\_\_

بے مینی کے دجوہ

# سُورُ الْأَنْ الْمُرْرِدُ الْمُرْرِدُ الْمُرْرِدُ الْمُرْدِدُ اللَّهِ الْمُرْدُدُ اللَّهِ الْمُرْدِدُ اللَّهِ الْمُرْدِدُ اللَّهِ الْمُرْدِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْدِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْدِدُ اللَّهِ اللّ

کیا ہم نے نہیں کٹا ہ ہ کیا تیرے کے تیراسینہ
اور آثار دیا ہم نے تجہ برسے تیرا بوجہ
حسنے قرزر کھی تیری کمر
اور ملبند کیا ہم نے تیرے کے تیرا تذکرا سو مبنک شکل کے ساتھ آسانی ہے
بینک شکل کے ساتھ آسانی ہے
بینک شکل کے ساتھ آسانی ہے
بین شکل کے ساتھ آسانی ہے
اور اپنے پر وردگار کی طرف رغبت کر
اور اپنے پر وردگار کی طرف رغبت کر

آكَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدُدَكَ كُ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَدُدكَ كُ اللّذِى اَنْعَضَ ظَهْرَكَ لِ وَرَفَعْنَا لَكَ فِيصَدَكَ كُ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِينِيمًا قُ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِينِيمًا قُ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبُ كُ عُلْدَا فَرَعْتَ فَانْصَبُ كُ عُلْدَا فَرَعْتَ فَانْصَبُ كُ عُلْدَا فَرَعْتَ فَانْعَبُ كُ

#### فلاصت

جوصورت دین کی ہے ویسے ہی ماٹل صورت و تیا کی ہے:

(۱) دنیا میں کفار کی جانب سے مسلمانوں کا ناطقہ تنگ کر دیا جاتا ہے

(۲) ان پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا جاتا ہے

(۳) حتیٰ کہ بوجھ نا قابل بر داشت ہوجاتا ہے اور ببیٹے تجسک جاتی ہے

اگر راہ المہٰی کا نقشہ دبلات ) ساننے ہو اورجسۂ میدان کا رزار میں عل آوری موتو

(۱) محاذ کی تنگی باتی ندر ہے گی ۔ بیش قدمی کا سامان بیدا موجا کے گا۔

(۲) دباؤ کم موجائے گا اور مخالف تو تمیں کمزور پڑنے لکیں گی۔

(۳) حتیٰ کہ شکل اسان ہوجا ہے گی اور فتح وکامرانی جومیں موجود

اینے کو اوس میں کھو دینا دن میں اس کاخیال رکھنا اور رات میں اس کا جلوہ ڈھونڈنا

دربسطل

کہمی دنیا وی اعتبار سے صدیول کی زنجیر غلامی کسی اسلامی جاعت یا عام سلمانول کے گردن پر
پڑی ہوتی ہے کیکن جب خداکو منظور ہوتا ہے توکڑیاں کھولدی جاتی ہیں، زنجیرٹوٹ بڑتی
ہے، برجھ اُڑجا تا ہے اور جھ کی بیٹھے بھر سیدھی اور مضبوط ہوجاتی ہے جھوم ہی خود خماری حال
کرلیتی ہے مسلمانول کی ایک نئی طاقت سے ایک جدید سلطنت کی بنیاد پڑتی ہے اور دین
اعتبار سے عفان کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے اور شریعت کے احکام کے ایک نئے ہیں۔
وور کا آغاز ہوتا ہے ۔ اس طرح اسلامی خاکرات ببائگ وہل نشر ہونے لگتے ہیں۔
آزادی کا دور بریک وقت ممل نہیں ہوتا ۔ پچھشکل آسان ہوئی ایمی شکلات آگے موجود پائی ازادی کا دور بریک وقت ممل نہیں ہوتا ۔ پچھشکل آسان ہوئی ایمی شکلات آگے موجود پائی میں جائی موٹی ہیں موٹی ایمی شکلات آگے موجود پائی بین ہیں ہے اور بھی مراحل طے شدنی ہریا بھی کروڑ ہا سمان نا ہوئی ہیں ہونے ہی ہیں جائی دیشر موٹی اور اشدی طرف ہوئی ہوں گئی بشرطی حسب ہدایا سے ربانی محنت و کوشش میں کیجائے اور اشدی طرف رغبت ہو۔

م حقائق رونما موگئے ۔

۲۱) وجه أنار دياكيا و و بوجه و كمر توزر با تفا اورنا قابل بردانت

معلوم مورياتها والبحيم من تواناني آگئ اور فرائف كي

یحمیل کے ساتھ طبیعت ہلی میائی مونے لگی .

«٣) وسعت عطام موی . تبلیغ کامیا ب رسی . رسالت کا تذکره

عام موا . اسلام كا آوازه بلندموا

متن حقائق كا انكشاف موا:

(۱) یو که منتکل کے ساتھ اسانی ہے - ہراسانی اورتشویش

نه مونی حاصے ۔

٢٦) يه كه مبيك مشكل كے معاقد آسانی ہے اذبت اور تحليف سے

گھرانا نہ جا ہے ۔

٣٠) يه كه ونيامي اسلام كے چرچے مونے لگے ہيں. اس ني تعليم

کی حقیقت واضح مونے لگیہے اور اسکی سچائی سبر

فلا سرمورسی ہے . .

إن حالات مي تي فرائض عائد موتيم،

دالف، باعتبارايان وعل ،

خدای عبادت

اس کی اطاعت

اسکا شکرا دا کرنے کی و دامی منرورت

دب، باعتباراحسان:

خداکی جانب ول لگا ما

ووضَعْنَاعَنْكَ وِنْرَلَكَ

الَّذِي اَنْقَصَ ظَهُركَ

وَمَ فَعَنَالَكَ فِي كُرُكُ

تينحقائق

فَانَّ مَعَ ٱلعُسْرِكُسُيًّا

إِنَّ مَعَ ٱلْعُيْرِيْسِيًّا

تين حقائق

فأذا فرغثت فانصب وَالِيٰهُمُ لِلَّكِ فَالْرَغِيْبُ

اعال کی مناسبت سے بدلہ موگا۔

الله چونکه سب حاکمول سے برا حاکم ہے ۔ اب اور آئیذہ عدل اورانصاف پورا پوراکے گا۔

مهرين

ا سان کی خلیق حالت گنا و میں نہیں ہوی اور نہ ہی اس کے اجزائے ترکیبی میں نکی اور برگاز گا مشترک میں ۔ انسان کی اہنرین بید اواد ہے اور اس میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ اینے خانق کی عظمت اور شان کا ثبوت مہیا کرسکے ۔ انسان پر اس کا ازوم عا کہ ہے کہ اپنی اس عظیم انشان تخلیق کے مدنظر اپنی زندگی کو اس کے اعلیٰ معیار پر قائم رکھے 'اپنی رمبری اور رمنہائی کے لئے ان عظیم المرتب انبیاعیہ استلام کے حالات میش نظر رمیں جوا دوار محتملے مرتبطیا ابنی کے بہترین معلم رہے میں اور انہیں تعییات کے تحت اپنی زندگی کے بہت عبہ کوسنوار کے کی فکر وسعی کرے ۔

چار و ورآخرین اس ور که مبارکه مین ۲ مه) بڑے و ور آخرین واقعات کا واقعات تذکره فرایا گیاہے۔

وَالتِّنْ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا وَ الطُّورِسِينَا " يَا كُوه جودى مِنْ جَمَال

حضرت نوم نے طوفان کے بعد خد اکا فیکراداکیا.

وَالرَّبْيُونِ عِيمَ مِن عَيْمَ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلِيْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيْمَ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيْمَ عَلِيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلِيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلِيْمِ عَلِيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْ

عيسني كاظهورعل مي آيا-

وَكُلُودِسِيْنِيْنَ ﴿ ٣٠) يَنِينَ سِي مراد "طورسينا "ہے جہاں صرت موسیٰ ا

کو نبوت سے سرفراز فرمایاگیا ۔ (۲۲) بلداین" سے مرا د مَدِّمعظمہ ہے جہاں صفرت محدسول سلم

۔ مبعوث فرائے گئے۔ وَهٰنَا لَبَلَدِالْاَمِيْنِ

#### ٩٥٥ التايكتان وهي الالالا

بِسُلْمِيْ الرَّحْمْ لِلَّاكِيْدِ الرَّحْمِيمِ

قیم ہے التین والزیول کی اور اس امن والے شہر کی یقینًا بنا یا ہم نے انسان کو احسن ترکیب پر بھر تھیردیا ہم نے اسکوسب سے نیچ گرجو ایان لائے اور نیک کام کئے سو اُن کے لئے ہے توا ب بے انتہا۔

یس کون چیز تی کور دوانساف کی نسبت حید الاسکتی ہے۔ کیا استرسب حاکموں سے بڑھکر حاکم نہیں ہے وَالتِّ يُنِ وَالنَّرْيَةُوْنِ الْ وَطُوْدِ سِيْنِيْنَ الْ وَطُوْدِ سِيْنِيْنَ الْ وَهُلَا الْمَالِا لِمَا الْمَاكِنِ الْ وَهُلَا الْمَالَا الْمَاكِنِ اللَّهِ الْمَاكِنِيْنَ اللَّهُ الْمَاكِنِيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْ

#### فلاصب

اسلامی تعلیم مرزمانی میں خدا کے منتخبہ مغیر کے فریعہ سے انسانی رنہائی کے گئے دیجاتی رہی ہیگراہ انسان ہی تھاجو بار بار بھول میں مبتلا اور سرشی کا مزکب مہوتا رہا۔ اسلامی تعلیم کی ایک حقیقت یہ ہے کہ انسانی تخلیق مہترین عنا صراور قو تول سے ہوئی ہے ۔ اس وجہ سے اس کو انشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ۔ انسانی کر دار اور عل اگر منافی احکام اسلامی مہول توبا وجر داس کے بہترین خلیق کے موال انسان احکام اسلامیہ کا با بندر ہے تو اس کے عطائدہ درجہ کے مطابق اس کی سرفرازی ہموگی اگرانسان احکام اسلامیہ کا با بندر ہے تو اس کے عطائدہ درجہ کے مطابق اس کی سرفرازی ہموگی اگرانسان احکام اسلامیہ کا با بندر ہے تو اس کے عطائدہ درجہ کے مطابق اس کی سرفرازی ہموگی

اختیار کرا ہے تواس یں اس کی می گنائش ہے کانے معلیٰ اورار فع پیدائشی مقام سے گر کر بدترین مخلوق و جائے ا ورامفل سا فلین کملانے کا مستوحب مو

وحبرننين

تُعِيِّرَوَدُنهُ أَسْفَلَسَافِلِيْنَ

یمی کیفیت ان افوام کی رہی جوایے انٹیا کی تعلیم سے گرز کرکے صحیفہ اے ربانی میں تحریف وزمیم کے قریحب موئے۔

ما يوسى كى هيره كوئى إلاَّا لَكَذِينَ أَمَنُوْا وَعَهِ لُوا ليكن اس صالت مي هي ما يوسى كى كوئى وحربنهي ارَّتوب واستنفأ الصّلِحتِ لَكُمُ أَحْرُ عَمْرُ مُنُورٍ

(١) الامي تعليات كي تحت ايان يه قائم موحاكي اور اعال نیک کی مانب

رجوع موجامس

و واس حالت میں بے انتہا احریے مستحق تو ہوجائیں گے اور بنشار فیضان الی مسے متمتع .

اسی سے فرازی کا نا م عدل وا نصاف ہے جس کے المخر وقوع كى كمدسب مكن منس به

*ڡؘٵؽڰٙڎؚۜؠؙ*ڬٮؘۼۮؠٳڶڐؚؿڹ

حقیت یہ ہے کہ اللہ ہی سب حاکموں کا حاکم ہے ۔ اوسی اليشالله باحكم الخكمين سے سب امور شکل ہوئے میں اور اوسی رس کا رہامے نتهی ؛ اسی کا افتدارسب پرجاری وساری ہے .

ملمانول كواين اصليت يرميشه نظر ركمني چاہئے : تخلیق کے اعتبار سے وہ بہتر قوتوں اور صلاحیتوں کے حال میں یہ چاعظیم تر منازل ہیں جہاں سے دینی اور دنیا وی اللح کا کم غاز وارتقا موا۔

حضرت نوخ کی تعلیات اون کے زمانہ کی مناسبت تھیں۔ حضرت موسی کی توریت زیادہ وسعت کی حال تھی ۔ حضرت عیلی کی ال نجیل توریت کی تعلیمات کے از سرنوا حیا کے طور پرنازل فرمانی گئی اور آخر کاران کے میحے نشان یا

اب باقی نہیں رہے۔

حب معاملات دین و د نیا ایک معیارِ قائمه پر بہونی گئے' حفرت محمد رسول النی سلم کے ذریعہ ایسا ضا بط سرفراز فرایا گیا جو انسان کی دوا گا رمبری کرسکے جسکے مندرجۂ ذیل اصول و قوانین اس کے ہرشعبہ کی ہرنوعیت اور ہرکیفیت پر صاوی تھے اور حس کا نام قرآن مجید قرار دیا گیا ۔

ان سب انبیاعیه الصالوة والسّلام ی تعلیم کا درس ایک می صنوع مقا اور و و به که:-

ب لَقَانُ خَلَقَنَا ٱلاِنْسَانَ فِی ۱۱، انسان *ایک بہتری خلیق ہے*۔

آحْسَنِ نَفْتِو َيْمِرٍ

۱۱) انسان ایک بہتری تحلیق ہے۔
۲۰) اس کی بنا وٹ کا جُرزا ولیں تعقوم یا تعدیل ہے
۲۰) اس کی بنا وٹ کا جُرزا ولیں تعقوم یا تعدیل ہے
۲۰) طامبری اور باطنی ہر دواعتبار سے اس کی سینٹ شرفطوا
گی ہے، اس کی صلاحتیں بے نظیر ہی اور خدا کریم
کے بے شار کرمفرا کیوں کا حال ہے
لیکن انسان جب اپنی حقیقت کو فراموش کرجا تاہے اور ایمان
میں فتور بید اکر لیتا ہے اور اعمال صلے سوگر دانی

#### سُولة العِلون مَكّية وهونشع عَيْدَ قراية

لِيْسِمِ أُنتهِ ٱلتَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

یا ہے یوورد کار کا نام لے کر حس نے بنایا بنا یاات ن کو خون کے وتعڑے سے را عدا در تیرا برور د کار برا کرم ہے حس نے تعلیم دی قلم سے تعييم دي انسان كواس كي جو وه نهيس جا تما تها نهیں ہنیں انسان حدسے متجا وزموحاتا ہے اس وجرسے کہ اینے آپ رمستغنی دیکھتا ہے بیٹک تجھے اینے یر وردگار اس اوٹ کرما اس کیا تو نے دکھا اسکو جومنع کر ہے اک بندہ کوجب وہ نماز پڑھتا ہے د مکھ آو اگر وہ بندہ ہمایت پرہے! یا ہرایت ویا ہے برمبز گاری کی ! عبلاديكه وه حبلاتا ب اورمنه مورتا ب کیا اسس کومعلوم نہیں کہ اسرد مکھ را ہے ہنیں نہیں ااگریہ از نہ ایکا توہم گھسٹیں گے اِل مکر کر بال حبو في ا ورخطا وار یس بلالے اے ہم جلیسول کو ہم بھی بتلاتے میں دوزخ کے بیا دول کو

اِثْدَا إِياشِمَ دَيِّكِ الَّذِي كَلَقَ أَي خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ 3 إِنْ رَأُورَتُكُ أَلِا كُومُ لِى الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ " عَلَّمَ آلُائِسَانَ مَالَوْنَعِلُونُ كَلَّوْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْعَى ۗ آن رَّالُالسَّنَعْنِي طُ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرِّحْعِلَى أَ آدَا يْتَ الَّذِي يَنْهِى لَّ عَسْدًا إِذَاصِيكٌ كُ اَدَاشَتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْمُدْى ٥ آوْآمرك التَّقوٰي أَ اَدَأُنِتَ إِنْ كَنَّ بَوَتُولَىٰ **نُ** آكَمْ تَعْكُمْ بِآنَّ اللهُ يَرِيلُي لَ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ مَّ لَنَسْفَعًا الْالنَّاصِيةُ اَصِيةِ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ عُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ 🖔 سَتَنْعُ الزَّبَابِنِيةَ ٥

اگر مسلمان ان صلاحیتول کو بهیشدا حاگر رکھیں اور ملحاظ احکام اللی دنیا کے ہر شعبہ سے استفادہ مرتب حائیں تو بحالت موجودہ بھی کا مرانی حامل مہوگی اور آخر نیتجہ بھی شاندار ہوگا۔
لیمن اگر انہوں نے تساہل بڑا اوراپنی نظری جو ہر کے باوجود اپنی زندگی کو آلودہ ۱۰ ہے ایمان کو کمر ور اور اینے اعمال کو نالیب ندیدہ کرلیا تو پھر یقیقت بھی واضح رہے کہ وو نیچے سے نیچے کرا و سئے جائیں گے تا آئکہ وہ تو ہر واست تعفار سے پھر اپنے مقام کو جاسل کرنی سب حاکموں کے حاکم سے لیمد مجز واکسار ۱۰ لتجانہ کریں۔

# تمهيب

تعلیم تقرری هی موسحتی ہے ، تحرری هی -اولین شرائط تعلیم یہیں ،-

١١) معلم علم كا دهني بو-

۲۱) اس کافیضان کسی حدسے محدود نہمو .

۳) متعلم كاارا ده بخية اوراعتقا دهيم مو -

( سم ) اوصوری تعلیم صل کر کے متعلم کو آ یے سے باہر نہ ہونا چاہئے اور اپنے اور اپنی معلم کے صدود آوا ب و کریم کو فراموش کرنا چاہئے ۔

( ۵ ) علم کے ساتھ عل کا مونا صروری ہے .

١ ٧ ) مخالف اثرات كى يروا نه مونى چاہئے .

آ تخضرت صلیم اُنی تھے ۔ اب ظاہر طور پر منصب رسالت پر فائز فرائے جارہے تھے ۔ وقت آگیا تھا کہ خمیتی تعلیم میں وسعت نجشی جائے ۔ حضرت جبرس کو کے مقرر فرایا گیا کہ باضا بطہ تعلیم کی ابتدا ہو۔

رول کی اتبدائی اِفْزَا بِاشیم رَبِّكَ الَّذِی اَلَدِی کَلَقَ الْمُعْرِت صَلَم کو بڑھنے کے لئے فرمایا گیا ۔ انحضرت صلع نے تعلیم اور اسکانفنا جواب دیا کہ میں بڑا ہوا ہمیں ہول کسطرح بڑھ سکتا ہوں اس برارشاد باری تعالی ہوا کہ بڑھنا اسکتا ہے جسول

تعلیم کے طریقے ہیں:۔

١١) خداكا نام في كررها شروع كرنا جاست عب

كَلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فلاصن

تعلیم مرانسان کے لئے ضروری ہے ۔ لیکن تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے بیونا چاہئے ۔ اولاً: تعلیم دوامور رینی ہونی چاہئے :

(۱) یہ کہ خدا سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب چیزوں کا علم رکھنے والا اور ٹرا

رم رف براہ ہے۔ رمی یہ کہ بندہ کی بیدایش کے مبادیات گرحقیری لیکن اللہ کاففنل اُس پر ہے اور اس صول علم کے لاتنا ہی مواقع عطا فرائے گئے میں - البتہ اس کوار کا احماس ہونا چاہئے کہ حصول تعلیم سے وہ کریم کے کرم سے بے نیاز نہیں ہوتی تانیا: تعلیم حب ذیل حقائق میشنم ہونی چاہئے:

ر ۱) ید کہ چاہے کتنا ہی علم صل ہو اکتنی ہی دریافت تحقیق کیجائے انسان کو اسان کو سے کتنا ہی علم صل ہو اکتنی ہی دریافت تحقیق کیجائے انسان کو سے مزکار وہیں ہو ننا ہے جہاں سے علم کا سرحتیم نیکتا ہے۔

ر ٢ ، حصول علم وعل بالعلم كے دوران مي ركا وليس مولى، دفيق مين آئي گي اسى قوقول سے دوجار موالا سے كاجو سرطرح رمشان كرنا جائے گي -

رسى سكين اگرمتعلم اپنے حصولِ مقصد اليم تعقل مزاج مهو اور اپنے معلم پردیرا ایقان رکھے تو مخالفت كاعنص شكست خورد واور رسوا موكا -

آخر کار جوعلم دنیا وی حیق کے ساتھ اسلامی اضلافیات کومر لوط کئے ہوئے ہو، جسکا نشا وقرب خداوندی کا حصول ہو وہی ابن تام تو توں پر فتح و کا مرانی حال کرے گا جو محض نیا دی ضروریات اور اقدارات کے لئے کار فرا ہوں ۔ (۷) اکثروبیشترمتعا کو مخالف اثرات سے بھی دوجار ہو تا پڑتا ہے ۔مثلاً ایک شخص ہے کہ (الف)متعلم کو ایک صروری رکن تعلیم یعنی نماز۔ سے منع کرتا ہے ۔

دب ، ینهیں خیال کرتا کہ حس کو وہ منع کر رہاہے و ہ ایک تو ہرایت سے سرفراز فرایا

باجکاہے۔

رج) یه نهنی سوخیا که اس طرح منع کرنے سے خور و داکی توقیقت از دی جمثلا

ر ہے۔ دوسرے احکام رمانی سے عملاً روگروانی کررہ ہے۔

(٨) مخالف اگرا بي مركات سے باز تبين آئے گا تو (چوك

الله تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہاہے) وہ اپنے بیٹیانی رس

کے بال سے ،جو جھوٹ اور گنا ہ سے آلود ، ہیں گھسیٹا جائے گا۔

اگر وہ اپنی گراہ جاعت کی حایت طلب کرے تو دوسری جانب سے عدا ب کے فرشتے کارگذا موں گے اور نتیجۃ اس کو ذکت اور رسوائی اُنھانی پڑے گی ۔

و ۹) بہداتعیم پانے والے کو حکم دیاجا تا ہے کہ منع کرنے والول کی بروا نرز سے

آرَءَ يُتَ الَّذِئَ يَنْهَىٰ لا عَبْدًا إِذَا صَلِّىٰ \*

ٱ*ۮٷ*ؽٛڎٳڽػٵڹۼڮؙڵۿ۬ڵػ۠ ٲۉٲۿۯؠٳڶڐۜڠٛۅ۬ؽ

ٱ*ۮٷ*ٛؽؾٳڽٛڴڐۜٛۜٮؚٷٙؾؙۅٙڰ۠

ٱكَوْيَعْكُوْ بَإِنَّ اللَّهَ يَرْئُ

ػڷؙؙۜٙٛڬؠۣڽٛ؆ۯؽؙؾؘڋ؇ڶۺۿؘٵ ؠٵڷڹٳڝٙڹڹڔ؆ڶڝؘؾڔۣۘػٳۮؘؚڹڿؚڂٳڟؿؖ

حدانے ساری کا ُنات کو بیداکیا وہ انسان کو تعلیمے بہرہ ورجی کرسکتاہے ۔ یہ اس کی مرضى ونشاء برموتوف ہے كرحب شم كى تعليم وه چاہے اور حس حد کک وہ مناسب سمجھے دے۔ (۲) فلا مرہے کو جس کو پڑھایا جار لاہے وہ بے بس انسان خَلَقَ لاِنسَانَ مِنْ عَكَنِي ٢ ے ' نہایت حفیرا ورمحض خون کے یوتھڑے سے إِفْرَا وَرَبُّكَ أَلاَكَ رَمُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سب سے زا طاقت والا ہے ، کرم ایسا کر جکے فیض رسانی می بخل کو خل نہیں ہے۔ اس کے باس کسی کمی نہیں ہے۔ (م) تعلیم فلمک دربیه سے تحرری اور کتابی نوعیت اختیار الَّذِي عَلَمَ بِالْقَالِمِ لِا ر ا رسمنی ہے اور تقریری طریق ربھی دیجاسکتی ہے۔ متعلم كووه جيزي سكصلائي جاتى مي جن كاسكوعلى تقا ۵) دورانِ تعلیمٰ می عموًا یه دیچها جا آما ہے که متعلی حب کیکھ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيَظْلَىٰ یکھ لیتا ہے تواینے خامی طبع کی وجسے یہ آن رُاهُ اسْتَغْنَيْ فرمن کرلیتا ہے کہ میں نے سب کھر ھاک کرلیا اور بھرآ ہے سے یا ہر موجا آ ہے ۔ (۱) یا امر قابل فرامونٹی نہیں کہ جائے تعلیم کتی ہی صال کھا ٳڽۜٳڮڒڽڬٳڵڿٛٛۼؙ مُعامِ خِنْقَى كاسترشمِه لبرزي رمتاكب متعلم ومعلم ہی کی طرف کراڑا رجرع ہو نا ہوتا ہے۔

## شورة القرصية المات الما

بِشُ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

بے شک بھنے آنارااس کو شب قدر میں اور تجھ کو کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا ہے شب قدر مشب قدر مشب قدر منبر ہے ہزار دہم بنوں سے اُر تے میں فرشتے اور روح اس میں اپنے برور دگار کے حکم سے مرکام برسلام وامان ، برور دگار کے حکم سے مرکام برسلام وامان ، و و طلوع فجر تک ہے

اِتَّااَنَزُلنهُ فِي اَيُلَةُ الْقَدْدِن وَمَآاَدُرْ لِكَ مَالَيْكَةُ الْقَدْدِن تَبَلَّهُ الْفَدْدِخَيْمِنَ الْفِشَهُوَةِ تَنَزُّلُ الْلَكِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ تَبَرُّلُ الْلَكِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ دَيِّهِمْ عَمِنْ كُلِّ امْرِن سَلَمُ وَيَعِيْمَ عَمِن كُلِّ امْرِن سَلَمُ وَيَعِيْمَ طَلِعِ الْفَجْدِن

خلاصب

ہر ملک یا قوم کے لئے کوئی یا دگاری دن موتا ہے۔ کوئی حتٰن ور وز ''بنا تے می تو کوئی تقریب ''سال و'' کوئی خود متاری کے تعلق سے کسی مقررہ دن پرنوشیاں مناتے میں تو کو ٹی کسی عظیم تر مستی کی پیدایش کی نسبت سے عید کا سامان کرتے میں ۔ بہر صال ایسا دن تجدید تصورا ور آزگی نجش واقعہ متعلقہ کا دن موتا ہے اور اسکو بڑی اہمیت میجاتی ہے ۔ دیجاتی ہے ۔

نصا بعلیم کی تھیل کرتے ہوئے تقرب الہی کو بیش نظر ر کھ کر جوتلیم کا حقیقی نصب انعین ہے ، اپنی تعلیم کی خکر اورعل کی کوشش میں نہمک رہے۔

## ورسيسعل

مسلمانوں کو بطورخاص کم ہے کہ صولِ علم کی جانب پوری طور پرمتوجہ موں · یہ فراموش نہ کر نا چاہئے کہ اسلام کا آغاز حصول علم سے مہوا ۔ استحضرت سلعم پر جہیں وحی نازل ہوئی وہ ''اف را ء برششل متی ۔

علم کی نہ کوئی حدید نہ انہا۔ یہ بالکل غلط تصورہ کے تعلیم محض مخصوص شعبہ جات کی حد کا محدود
رہنا چا ہے ۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں سے جوعلم حال کیا جاسکتا ہے حال کرنا چا ہے ۔
علم کی تلاش ہرجیز سے متعلق ہوئی چا ہے اور ہرا مرسی تقیق و تدقیق ہوئی چا ہے سجا سلمان
نہ سائنسی اور میکا جمی معلومات ہیں کسی اور سے پیچھے روسکتا ہے اور نہ دینی اور روحی ارتعامی اختے زیا دو سائنسی معلومات حال ہمول کے آئا ہی زیا دہ خدا کی قدرت کا انگٹا ف ہوگا۔
علم کا اہم تریں جزعل ہے ۔ جب نے عل کی جانب توجہ نہیں کی و وجا بل محض ہی رہا ۔

میں وہ چنزس اُ ترس ا ورُا تر تی جا تی مں حن کا تعلق انسا نی فلاح سے ہمدیشہ کے لئے والب تہ ہے . اس کارخا نهٔ قصا و قدر کی ابتدا معارم موتا ہے کہ اسی خبیں ہوئی اور دین ودنیا سے تعلق جتنے بڑے اور اسم امور ہیں سب كا وقوع اسى شب مي موا ا ورموتا جا يا ب . تعصیل ان امور کی مالک الملک ہی جانے ۔ قرآن ترمین کے نزول کی اولین وحی کی آمد کوشب قدرسیص تعلق کیا جا تا ے - بہرهال يامورانهم رمن اموراسلاي سيمي ـ تَنَوَّلُ الْكَلْكِيكَةُ وَالتَّرْفِحُ فِيهَا إِسى شب مِن جَكِم رباني فرضة أرّ تيمن "روح" رقيم من -اور ہر کام کی اُبتدا کرتے ہیں جر کا حکم رب اعلیٰ نے فرمایا ہی۔ تخلیق کی بی شب مے عطائے ایان کی بی شب ہے انظام دین و دنیا کی ہی شب ہے ، تنظیم حیات کی هی شب ہے۔ ڈنیا پر مخلوقِ اسمانی کے نازل مونے کی کہی شب ہے اور بیب امورکسی اورچیز سے متعلق نہیں سوائے اسکے کہ قیام ان و امان مرکی میہ شب ہے عناہمی فرایا گیا اور حتبنا کچھ اس فرانے میں ضمرے و ورب ولالت اس امر رکرا ہے کرسال تامیں اس شب سے زياده تنرك اوركارآ مدكوني شب نهس ـ اس كونعض واقعات كى حد مك مى محصور نه كرلينا ما ينه اور نه بیمکن ہے کدان کام امور کی تفصیل یا صراحت بیان مِوجَكَ لِلْهُ فَرِضْةِ اور لاروح "بحكم الني أرّنة مِن ر

شقد ری خصیا

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمْرِ

خیروبرکت کازول جس سے انسانی حیات کی تجدیدی مظامرے ہوتے ہیں۔
کم وبیش ہرسال خسوف و کسوف کاعل ہو اے بہرسال ستاروں اور سیاروں کا ایک خاص محل
وقوع اور ایک خاص اجماع ہوتا ہے جن کے وجوہ وعل سے ہم تا حال بہت کم واقعت ایک طرح ہرسال اس شب میں خاص قوانین ، خاص اثرات ، خصوصی جاذبت کار فرما ہوتی ہے ۔
اور رات تام کار فرما رستی ہے جس کا اثر ان قلوب پر نہایت ورجہ واضح ہوتا ہے جو
ان اثرات کو قبول کرنے کی بدرجُہ آئم صلاحیت رکھتے ہوں ۔
ان اثرات کو قبول کرنے کی بدرجُہ آئم صلاحیت رکھتے ہوں ۔
ہرکیف یہ ایک اہم واقعہ ہے ۔ انسانی حیات کی پیشب من وسکون اور لذت وقلاوت کی شب
ہرکیف یہ ایک امم واقعہ ہے ۔ انسانی حیات کی پیشب من وسکون اور لذت وقلاوت کی شب
ہرکیف یہ ایک امم واقعہ ہے ۔ انسانی حیات کی ہو شب میں واندوز ہوا او کئی قدر قبمت ہرکیف کا اندازہ نامکن ہے ۔
کا اندازہ نامکن ہے ۔

المهرب المراجعة

اندھیرے میں روشنی پیداکر نا سال بحرکے زنگ کو دور کرکے قلوب کوشفاف کرنا زندگی کو گازہ

قوت حیات عطاکر نا سبدا، فیوض سے نی روح کا فضیا ب ہونا بیسب امور بحد یوفیضان

ا در از دیاد قدر کے سلسل میں بالالترزام سالانہ دُہرائے جاتے ہیں ۔

اعاد ہُ حیا ت کے ہیں راز سے آگا ہ کیا جاکراس کے حبتی کی آرزو بیدا کی جاتی ہے ۔ رمضان کا

مہینہ جسم کی پاکی ول کی صف ائی اور دماغ کی تسکین کا بہینہ ہے خدا کی جسی ضابطہ خدا وراسی نقطہ قدر خدا وراسی نقطہ قدر میں ہوتے میں اور یہ امیا نقطہ ہے جو زما نہ کے اعتبار سے تا قیامت جاری ہے اور نوعیت کے لھا علے مقربان دربار رہ لعزت کی مددسے بہڑور ہے اور میدائی کی نظر بدسے ہرکا دخیر رہاوی ہے اور میدائی موجہ ہرکا دخیر رہاوی کی شخصہ نظر بدسے ہرکا دخیر رہاوی ہے۔

از نا آنز کہ نا وفی کی کیکے الکھ کے سخب قدر اس لحاظ سے ہرطرح لائی قدر ہے کہ اس شب

ریم، اس ننب میں ان فرشتوں اور روح "کا اتر نا ہی کا رخیر سے متعلق ہے سکا نم محکیے الفَحِیْ ہے سکا نم محکیے الفَحِیْ الفَحِیْ ہے سکا نم محکیے الفَحِیْ الفَحِیْ ہے سکے کا روبار وفیضان کا سلسلہ طلوع فجر سکے کا روبار وفیضان کا سلسلہ طلوع فی سکت ہے ۔

درسس عل

سلمان رنگ آلودنهیں ہوسکتا مسلمان ہمشہ کیرکا فقیر بنانهیں رہسکتا اسلام میں وہ قوتمیں ہیں جو سلمان رنگ آلودنہیں ہوسکتا اسلام میں وہ قوتمیں ہیں جو سلمانوں کے حیات کی سالانہ تجدید کرتی ہیں ۔اس کے زنگ کو دور اس کے اعمال کو واضح اس کے بدعا ومقصد کو رکوشن اور اس میضقی جذبه اور والہا بذعقیدت کو تازہ کرتی ہیں ۔ سلمان مرسال بھرسے قبیقی مسلمان بنتا ہے بشرطیکہ وہ ا ہے آ ہے کو اس تعنیمت موقع پرسفیل کے لئے مسلمان برسال بھرسے قبیقی جذبہ عمل درست کرنے ۔ بیش کرے اور شفاف اور آبدار موکر بھرسے ابنا حقیقی جذبہ عمل درست کرنے ۔

اس میں تنگ نہیں کہ ان صلاحیتوں کی وجہ سے جو خد ہتحالیٰ
نے انسانی ذمن و دماغ کوعطا فر مایا ہے ' انسان کی حد
"ک ایسے 'مور دریافت ہوتے رہیں گے جنعیرانسانی تحقیق
"ک ایسے 'مور دریافت ہوتے رہیں گے جنعیرانسانی تحقیق
" حدید انحثا فات "کا نام دے گی لیکن انسان ' انسان
میں ہے اور اپنے سارے مساعی کے با وجود اُس کے
حیطہ درک سے خارج بعفر امور میں جورموز ہی رہیں گے۔
انسانی و ماغ کی رسائی ان تک ٹینچ نہ سکے گی۔
لہذا اس خصوص میں قیاسات کی دوڑ کے سواا ورکوئی فیڈ پیجہ برآ کم
لہذا اس خصوص میں قیاسات کی دوڑ کے سواا ورکوئی فیڈ پیجہ برآ کم

امورتعلفه شقير

شب قدر کا تعنق جو کر تخلیق نظیم اسیس اور تجزیہ سے ہے اور چو نکہ اس شب کے کار و بار انسان کے علاوہ دیگر مخلو<sup>ن</sup> اسانی سے جمی متعلق ہیں لہذا اُن کی کما حقد وضاحت انسانی دماغ سے بالاوبر ترہے بس اتنا سمجھ لیٹا کافی ہے کہ ؛۔

۱۱) اس شب کی قدر و منزلت ، عفلت اور ہمیت ، زمار کے اعتبار سے ، جمیع اقوام کے سالہا سال کی کارکردگی سے بعی بڑھ کرہے ۔

۲۱) اس شب میں وہ چیز آباری گئی جو نشائے تخلیق کی کمیل کی موجب ہے۔

کو بہت ہے۔ (۳) اس شب میں وہ فرشتے اور ور سی مرتم میں جن کے سیرد احکام المی کی فوری قمیل ہے . یاس کے لئے ہے۔ جو درتا ہی اپ پرورد کارہے۔

ذُلِكَ لِمَنْ حَتِنِي دَبَّهُ ٥

#### فلاصت

اہل کتا ب یہود انصاری وغیرہ ۔ اور مشرکین ۔ بت پرست وغیرہ ۔ إسلام کوتسلیم کرنے آمادہ نہ تھے ۔ جب کا کہ ان کے بہاں خداکی جانب سے کوئی موثق ''صحیفہ یانشانی کمین نہو۔ اس کے بعد جب قرآن شریف کا نزول ہوا اور صما ف مشانیاں بتلائی جانے لگیں اور اُن واقعات کا اظہار کیا جانے لگا حس سے ایک اُتی رسول کسی طرح واقف نہیں ہوسکتا تھا نؤا ب اور جیلے اور بہانے تزاشے جانے لگے۔

مخضری کوان میں سے اکثر کوائل بالک بیام کقبول نیکرنا تھا اورا نہوں نے نہ کیا اور اسی وجہ غلط روی میں متبلا ہوئے .

جنھوں نے اپنے عائد کردہ شرط کی کھیل پراپنے انکارسے باز آکر اِسْلام کو قبول کرلیا وہ سے ان اور کا میں موا۔ سے راہنی ہوئے اور خداان سے راہنی ہوا۔

## تهبيث

ہزئجہ کے لئے تعلیم ضروری ہے ۔ جو بچہ البداہی سے بڑھنے کی جانب اُل نہیں ہوتا ہے ، جو
شرکت جاعت سے ناراض باسبق بڑھنے سے منکر ، وہ طرح طرح کے بہانے تراشا ہو۔
حب کتا ب اس کے باقع میں دیجاتی ہے تو کہتا ہے '' یہ تو میرے بڑے جائی اور بڑے چپا
کی کتاب ہے ، اوس کے اور ان متعشر اور اسکی سئیت پرانی ہے مجھے نئی کتا ب چا ہے'' یہ
جب نئی کتا ب حوالہ ہوتی ہے اور اُستاد اس کو درسس کی طرف متو حبہ کرتے ہیں تو اسے ماٹل
حب نئی کتا ب حوالہ ہوتی ہے اور اُستاد اس کو درسس کی طرف متو حبہ کرتے ہیں تو اسے ماٹل
میں نہ کسی اور بچہ کی صحبت اختیار کرتا ہے ، صند کرتا ہے ، پڑھتا نہیں ، تعنیم کا از نہیں لیتنا اُستاد

#### الكِيتَةِ مَدَنيترَ هِ فَاكُ يَاتٍ

بِيْسُ لَمِيلَهُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ مِنْ

اکے اللہ کا رسول جو پاک صحیفے بڑھ کوسنائے جن میں لکھے ہول درست اورسد سے مضامیں -اور نہیں جبوٹ بڑی اہل کتا ب میں مگر اس کے

بعدی آجگیان کے پاکس داختے دلیل اور نہیں سے مواقعا گریہ کہ عبادت کریں اسٹر کی خالص نوعیت اور خاص اس کے لئے سیدھی اور

کِیّ اطاعت سے اور قسائم رکھیں نماز اور ویتے رہی زکوۃ اور ہی دین قیمہ ہے جو کا فرموے اہل کتا ب اور شرکول میں سے وہ دورخ کی آگ

ہے۔ میں سدار میں گئے یہ برترین خلائق میں ۔

جرایان لائے اور کئے نیک کام یہ بہترین طلائق میں۔

ان کا بدلدان کے پروردگار کے نزدیک باغ میں جھے نیچے ہمیشہ نہری بہتی رمیں گے ۔

خرکش مرد گا اللہ ان سے اور خوکش مول کے دہ اللہ

والمسروب منفلين حتى تانيهم البيّنة ل رَسُولٌ مِنَا لِلهِ سَنْكُوا شُحُفًا مُّكَلِّهُ رَقَّ فِيْهَا كُنُبُ قِيّبَة " وَمَا تَفَرَّقَ الّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِنْبَ إِلاَمِنْ وَمَا تَفَرِّقَ الّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِنْبَ إِلاَمِنْ

بَعْدِمَاجَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ ٥ وَمَا أُمُرُوْ الِلَّالِيَعْبُرُهُ السُّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ لِمُ خَنَفَآءً وَيُقِيْمُ والصَّلُولَا

وَيُوْنُوْاا لَزَكُوةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَرِّمَةِ فَ إِنَّ الْذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُنْشِكِيْنَ فِي نَا رِجَمَّةَ خَلِدٍ يْنَ

والمتركيين بي ما رجه مرحلا إلى مِنْهَا وَالْمِنْكَ هُـُمْ شَرُّالْكِرِيَّةِ ٥

إِنَّ الْآذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ

أُولَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَنْ

جَرَّا وَهُمُ عِنْدَ رَبِّهُمُ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْثِهَا ٱلاَبْهُ رُخْلِدِ مِنَ فِيْهَا ٱبدًا،

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ

مخلصين كرالدين فخفاء خلوص نیت اورسیائی ہے رس ۲۱) نماز قائم *کری* وَيُقِيْمُواالصَّلُوةَ وَمُؤْتُواللَّكُوةَ و ۳۱) زکوة دين توسی وه صیح اور آسان نرمب کو قبول کرنے سے گرز کرتے میں ذُلِكَ دِينُ الْقِيِّكَةِ ﴿ مذكور ، بالا صراحت كے با وجود اور با وصف اسكے كمانوں فہم اور شعورا ور نیک و برمیں انتیا زکرنے کا ما دہ ٳٮۜٛۜٲڵ<u>ۮؽ</u>ڹۢ كَعَرُّ؋ٛٳمِرُۥٵۿڋؘؚۣ (۱) اہل كتاب ميں سے و وجومنكر اسلام بي اور وَالْمُثْبِرُكُمْنَ ۲۱)مشرکین احکام ربانی سے انکارکری تو وہ فِي أَارِ جَفَّانَمُ خَالِدِيْنَ فِيهَا ۱۱) ا برالا با د دوزخ کی منرا مُعَکَّتس کے اوُلَلِكُهُمُ تَشَرُّالُكَرِيَّةِ ِ" (٢) برتين خلائق سے موں گے (٣) خدا اُن سے ناراض ہوگا اِتَّا لَّذِيْنَا مَنُوا وَعَلِمُ السِّلِي البية وه جوايان لائين اورعل صالح كري تووه ١١) باغ ميں قيام مذير مول گے جيکے نيچے نهری هیی موں گی أولليك فمرخير كبرتنز (٢) ببترين خلائق سے مول گے ۱ س ) خدااً ک سے راضی موگا اوروہ خد اسے ر اصنی ہوں گئے

می کوبدنام کرنا شروع کرتا ہے اور آوارگی میں متبلا موجاتا ہے۔ آخر کار اپنے کیفر کر دار کو پہونچکر ندگھر کا رہتا ہے ندگھاٹ کا - اسکا شار بدترین افراد میں موتا ہی اور بجا ہے کسی منصب عالیہ پرفائز مو نے اور انعام واکر ام پانے کے ،غربت اور افلاس مشقت اور سختی اور جان کئی کاشکار ہوجا تا ہے ۔

منكرين فيكرين لَوْنَكُنُوالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یا توکچھ سننے برمائل ہی نہیں موتے اور اپنی ضد سے باز نہیں آتے سے دوف سے در کہ میں است

یا ہے عذر میٹی کرتے میں کہ او ہنہیں ایک کھلی ۔ نشانی چاہیے

تب ہی وہ اصلاح حال کرنیگے

اس مطالبہ کی تحمیل میں حب اُن کے اہاں سریر

(۱) رسول میجاجا تا ہے۔ اور اس کے ساتھا کیہ (۲) مقدس کتا ب کر دیجاتی ہے جس میں

سيدهه اورميح صنوا بط موجو د مول توپيراس كو قبول كړنيكي ر

بجائے ہا ہمی فرقہ وارمیت اور معبوت میں تبلا ہو ہے ہیں۔

ابنیں ایک سیدھے سادھے طریقہ سے تلفین کی مباتی

ئے مردہ (۱) خدا کی عباوت ڛٛٷٷڝٞٵۺٚۅڝؘؿڵۅٛٵ ڡؙؙؙٛڲڟٞٲۿؙڟۿٙڒؖ

فِيْهَا كُنْتُ قَيِّمَةً

وَمَا تَفَرَّقُ اللَّذِيْنَ اوُتوا

الكِتْبُ إِلَّا مِنْ تَعْدِ مَا

جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿

رَمَا أُرُحُ آلِلًا لِيَعْبُكُ اللّه

#### سُوعُ الزِّلزَ إِلَى دنية وَهِي اللَّهِ

لِبْسطِرِيتُوالرَّحْن الرَّحِيمُون

جب زمین بلا فی جائے گی اینے سخت زلزلہ سے
اور بھال کی جینے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ
اور کھے گا انسان کہ اس کو کیا ہوگیا ہے
اس دن بیان کرنے مگے گی اپنی خبری
اس داسطے کہ تیرا برور دگا رحکم پیجا اسس کو
اس روز والیس ہول کے یوگ مختلف جا عمتی ہو کر آماکہ
د کھا دیئے جائمیں ان کو ان کے اعمال
بیس حیس نے کی ذرہ بھر نہیں کی دیکھ لیگا اس کو
اور حیس نے کی ذرہ بھر نہیں کی دیکھ لیگا اس کو

إِذَا ذُلْنِكَ الْكَرْضُ ذِلْزَالَهَا فَ وَآخُرَجَتِ الْكَرْضُ اَنْقَالَهَا فَ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا خَ يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ آخُبَارَهَا فَ يَوْمَئِذِ تَيْكَ آوْجَى لَهَا فَ يَوْمَئِذِ تِيَصْدُ دُالنَّاسُ أَشْتَا تَّاهُ لِيَرَوا وَمَنْ تَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فَيْ حَيْلًا تَرَةً فَيْ اللَّهِ فَيْ وَمَنْ تَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَيْ اللَّهِ مَنْ فَيْ اللَّهِ مَنْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللْمُلْكُولِي اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِنَالَّةُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُولِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّةُ الْمُلْمُولُولُولُمُ الْ

فلاصمش

زندگی کے اووارمیں واقعات اور حقائق کے داخل وخارج کاعل کسی قانون قدر سے تحت بالاتزام جاری ہے۔

ب کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اخراج کاعل بھی ہوتا ہے نظم ملکت میں کسی پایسی یا طریقیہ کارکا داخلہ موتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی طاہر موتا ہے۔

طریقہ کارکا داخلہ ہوتا ہے تواس کا نتیجہ بھی طا ہر موتا ہے۔ معدہ میں جوچیز داخل ہو چاہے دائفہ دار ہو یا ہے ذائفہ دار ہو یا ہے ذائفہ اگر و تفقیل یا ناموافق مزاح ہوگی تو لاز گاعل اخراج میں خرابی د نظمی ہوگی ۔ انتظام مملکت میں کوئی غلط اصول بالحکمت علی اختیار کی جائے نولاز گامخالفت و بغاوت ہوگی ۔

المع الم

#### رسے عل درسے

صدیوں سے جوعل منکرین نے اختیار کر رکھا ہے و واب بھی جاری ہے۔ آج اسس صدی میں بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے ۔سیدھی سا دی اراستی اور ایا نداری کی اِت کو وہ کھی قبول نہیں کرتے ۔

ا بنی ساری قوت جھوٹے دلائل اورالٹی حجتول میں صرف کردیتے ہیں ۔ کھلے طور پر سبح کو چھیا نا اور صاف طور پر حقیقت سے ایکار کرنا ان کا خصوصی شیوہ ہے ۔

ان کی خواش ہے کہ جو ہی دہ کہیں اس کوتسلیم کرانیاجائے ور ندان کا شور وغوغہ بہاڑوں کے ۔ چوٹیوں یک بیونچتا ہے۔

خدا انہیں توفیق نیک و سے اور سیجے نمب اور سیجے عل کی طرف رجوع کرے ورنہ یہ صاف نشانی بربادی کی ہے۔ اوران کے کلیجے خوف وضطرسے بھٹ جا کنگے۔

(۳) محفی امورا بل پڑیں گے جن کے بتیجہ کے طور پر

(۳) مختلف انسا نول کے مختلف گروہ ہوں گے، مختلف

اعمال کے جداگا ند مظاہرے ہوں گے۔

(۳) ساری مخلوق جیران و پرنٹیان ہونگی

بیو مَیئیدِ نِحْکِیْتُ اَخْجَارُهَا عدل وانصاف کا دُور دور ہ ہوگا۔ خودا ندرونی قوتیں

عدل وانصاف کا دُور دوره موگا -خوداندرونی قوتیں اور ہمارے ضارُ شہادت دینے لگیرگے - فراسی ذرا بھی مخفی نہ بھلانی بھی نظرانداز نہ موگی اور دراذراسی برائی بھی مخفی نہ رہ سکے گی ۔

ؽۉۘڡؽڹؚۮؚٟۼ۬ػڐؚڞؙٞٲڂٛڹٳۯۿٳ ڞؘڗؿؽڶ؋ؿڡٙٳڶڎؘڐٞۊٟڂؽۘڒؾٞۄ ۅٛڡڽٛؿؽڵۿؚؿٚڡٙٳڶڎڐۊ۪ڛؘڗٞٳؾؽؙ

اجهام کا زاز له موگا نیپتول کا زلزله موگا ۱۰عال کاتجزیه بوگا جزاا ورسزا کامفصل ترین منطام ره موگا .

عدل وانصاف کا تقاصنہ یہ موگا کد کوئی امر رازمیں ندر ہے۔ اور حقائق اپنی یوری تا بناکی سے بالکلید آشکا ر و وہایں۔

درسسوعل

جب عال کا کوئی حصد اِمفدار کی کوئی کسرنظرانداز بنیر بو نیوالی می تواحتیا طاہمی مدرم اتم رقی جائی ہائی۔
یہ تصوّر کال عدل خدا و ندی کا ہے کہ کوئی امر جو بوافق مو با مخالف حال محاسبہ جموٹ نہ بائے۔
اس اس اس اس میں خدار کام میں جو احتیاط برقی جانی چاہئے وہ محتائے بیان نہیں ہے۔
جب سبب او بیتے کا معامداتنا اہم ہم تو مسلمان اپنے علی جیتی زیادہ گرانی رکھیں آتا ہی ای حق مین یہ گئے۔
احکام سے وافقیت اوراحکام کی خوبی سے وافقیت رکھ کراحکام کی رشوی میں بنی طریقہ کار کا انصباط جائے جائے کام فرالفن خدا سے تعلق مولیا ہے برادران مربب کے حقوق سے کا کوفار کی روش سے۔

اسی طرح اعمال انسانی میں برائی' سرکشی' خلاف ورزی قانونِ قدرت کو مجگه دیجائے تو لازگا مواخذہ کی صورتیں بیدا ہونگی جن کو ندمبی زبان میں دوزخ کی آگ کھا جا تاہے ۔ سبب اور نتیجہ میں رمق برابر کا اختلاف نہ ہوگا چھوٹی سی چھوٹی بھلائی اور چھوٹی سی جھوٹی مجرائی بالالتزام جانچے جائیں گے اور اپنا نتیجہ برآ مدکریں گے ۔

تمهيث ا

سال کے ختم پر کھاتے کی جانے 'حسابات کی کھیل اور نفع اور نقصان کا گوشوار و مرتب ہم ہم اس گوشوار و مرتب ہم ہم اس گوشوار و کی تاہم اس گوشوار و کی ترتب میں بائی بائی کا حساب بھی بجانب جمع یا بجانب خیج نظرا نداز نہمین اجائے ہوئے اس سے بھی زیاد و ہفسیلی ہے اور روحانی کھاتے کے تجزید کی اعلان سے نوبت پر کسی حجوہ نے فعل مانیت کو جائے وہ مجلائی سے متعلق مویا برائی سے مرگز نظرا نداز نہیں کیا جائیگا۔

اکثر ومبیشر زازلہ کے وقوع پر

إِذَانُ أَيْ لَتِ ٱلْأَرْضُ دِلْوَالَهَا ١٠) زمين كالمنا ورهينا واقع موتاب ـ

۱۰۰۰ تش فشاں پیاڑوں کا ابل پڑنا بھی موتا ہے جیکے نتیجہ کے طور ر

(۳) نجارات فصامی نمبیل جاتے ہیں ۔ سال چزیں بہنے گلتی ہیں اور سخت اسٹ یا رکے جا بجا ڈھیر لگ

جاتے ہیں ۔ رہی د <u>کیمنے</u> والے حیرانِ و **ربنیان موجاتے ہی**ں

اسى طرح انسانی محاسبہ کے موقع پر

ہے۔ ۱۶) زمین اور زمین کے بسنے والوں کے ول اضافیکے ارعنى زلزله

وَ مَوْرِكِ، وَمِنْ رُونِهِ وأَخَرَجَتِ الأَرْضُلُ ثُقَالَهَا

وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا

انبانىماسبه

اسی کی ربوبیت، رحانیت اور کرم کے طفیل آرام و آسائش سے اپنے دن گذار تارہ ، با وجو د اس کے اپنے مالک حقیقی پر قربان ہوجا نا تو کجا 'اس کے احکام کی تعمیل باوصف تاکیڈ ہتہدید کے ' دیدہ و دانسند نہیں کر رہاہے ۔

یهی نہیں بلکہ وہ اپنا تام وقت اورساری توت، دنیا کے مال و دولت کے حصول میں صرف کرتا رہنا ہے یہ اس کا احساس نہیں رکھتا کہ اس کے فرائض حصول مال و دولت سے متعلق نہیں میں بلکھتی فی سرحثیم مال و دولت سے واب ندمیں ۔

# تمهيد

انسان ہرام میں حاجت مند ہے۔ بیدائی سے موت کہ اس کی محبوری کاعالم مسلس ہے حب کا فضل الہٰی نہ ہو اور کوئی نہ کوئی اس کا ساتھ نہ دے اور اس کے ضروریات کی شکمیل میں مدو نہ دے وہ جی نہیں سکتا۔ دنیا وی امور کے ہر شعبہ یں اسکو دو سروں پر تکیہ کرنا پڑتا ہے۔ بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ معمولی کاروبار سے قطع نظر اس کا جینا ، مرنا ، چینا پڑتا ہے۔ بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ معمولی کاروبار سے قطع نظر اس کا جینا ، مرنا ، چینا پھر نا، مہننا بولنا ، کھانا بینیا وغیرہ سب محتاج فضل وکرم ایزدی ہیں۔ جہاں انسان کی قونوں پر یہ صدود عائد ہوں ، اس کا آولین فرض ہوگا کہ ان تمام نعموں کا شکریا داکر ہے جس کے بیراس کی زندگی نامکن ہو جائے گی ۔ عبادت الہی ، نماز اروزہ ، زکوۃ ، ج وغیرہ سب اسی نکر گذاری کی قولی اور فعلی اشکال ہیں۔ نعمتوں کا معاوضہ توا دا ہونا مکن نہیں ہے ، یہ انسان کی خرگ کس مصرف کے سیس کی بات نہیں ہے۔ اگر شکر یہ بھی ادا نہ کیا جائے تو پھرانسان کی زندگی کس مصرف کی ہوگی اور رحم وکرم کا وہ کس طرح سختی یا تمتی ؟

خکر گذاری اور عدم شکر گذاری کے دومنا ظر ملاحظہ طلب ہے،۔ ایک جانب گھورائے : حیوان مطلق جواہنے مالک کے مکم ریسرٹ دوڑتاہے

حيواناتكاصاس والعدينيض فبعا

# مُنْ أَلْعُنْ لَيْمُ وَمَا لِحَكْمَ عَنَا لَهُ الْعُنْ لِيَّةُ الْعُنْ لِيَّةِ الْحُكْمِ النَّحِيْمِ فِي النِّيْ الْحُمْنِ النَّحِيْمِ فِي النَّيْ الْحُمْنِ النَّحِيْمِ فِي النَّيْ الْحُمْنِ النَّحِيْمِ فِي النَّيْ الْحَمْنِ النَّحِيْمِ فِي النَّالِيِّ الْحُمْنِ النَّحِيْمِ فِي النَّهِ الْحُمْنِ النَّحِيْمِ فِي النَّهِ الْحَمْنِ النَّعْلِيمِ فِي النَّهِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ النَّهِ الْحَمْنِ النَّهِ الْحَمْنِ النَّهِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ النَّهِ الْحَمْنِ النَّهِ الْحَمْنِ النَّهِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ النَّهِ الْحَمْنِ النَّهِ الْحَمْنِ اللَّهِ الْحَمْنِ الْحَمْمِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْ

قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہینے ہوئے
اور آگ جھاڑتے ہیں ٹاپ مارکر
پیمر آخت آرا ج کرتے ہیں جسے کے وقت
پیمر آڑ اتے ہیں ہیں وقت کُر دوغبار
پیمر گھس جاتے ہیں اس وقت فوج میں
بینیک انسان اپنے پرور دگار کا بڑا ناسٹ کرا ہے
ا ور اسکوخود ہی اس کی خبر ہے
اور وہ مال و دولت کی عبت میں بڑا شدید ہے
اور حاس و آئکار ہوجا گا جو کچھ دلوں میں ہے
اور حاس و آئکار ہوجا گا جو کچھ دلوں میں ہے
بینیک ان کے بروردگا رکوان کے اس دن کی متاکی لوری نبر ہجو۔

وَٱلْعَدِيْتِ ضَبْحًا لَٰ فَالْفُورِيْتِ فَسُبَحًا لَٰ فَالْفُورِيْتِ فَسُبَحًا لَٰ فَالْفُورِيْتِ صُبْحًا لَٰ فَاتَدُنَ بِهِ نَقْعًا لِنَّ فَاتَدُنَ بِهِ نَقْعًا لِنَّ فَاتَدُنَ بِهِ مَقْعًا لِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ كَكَنُوْدُ فَ فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا لِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ كَكَنُوْدُ فَ فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا لِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ كَكَنُودُ فَ وَاتَّنَهُ يَعِلَ ذَلِكَ لَشَهِ لِيُلَا فَي الْتَلَاقُ لَ اللَّهُ لَا فَي الْتُلَاقُ وَ اللَّهُ لَا فَي الشَّلُ وَ لِنَّ اللَّهُ لَا فَي الشَّلُ وَ لِي اللَّهُ لَا فَي الشَّلُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا فَي الشَّلُ اللَّهُ لَا فَي الشَّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِيْ الللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ

#### فلاصب

حیوا نات کا یہ وطیرہ ہے کہ اپنے مالک سے وفاداری کرنے ہیں اور چونکہ ان کے آب و وائد کا انتظام ان کا مالک کرتا ہے اور تقور ی بہت خرگیری ہی، تو یہ حیوال یضوصًا گھوڑے وغیر و میدان جنگ میں محض ایک اشارہ پر اپنے مالک کے لئے جان لڑا دیتے ہیں اور ملاخوف وخطر وشمنول کی صفول ہیں گھس کر اپنی جان قربان کرفتے ہیں ۔
میدان کی صفول ہیں گھس کر اپنی جان قربان کرفتے ہیں ۔
برخلاف اس کے انسان نے اپنے پر ور دگارسے اپنا وجو دیا یا از ندگی کے بواز مات حاسل کئے اور

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ كُنَّتِهِ يُدُلُّ وَإِنَّهُ لِحُبِّلْكَ يَرَكُ شَدِيْكُ

(٣) اسكاسارا دل گفسا مواسب اس چندروزه ما افرد ولت میں جو خو دکسی کی دی موی ہے لیکن حس کواین کمانی سمچه کرخو دهم گوده ہو تا ہے اور اس مال وولت کے اشکال مبی بگاڑ آ ہے۔ دم) نداینی ناشکری کا احساس کرتا ہے نہ اپنے اعمال برسے مُمنہ موڑ ماہے .

با وجود ا بنے مالک کے صریح احکام اور ہدایات کے د نیا کی متاع اورغیرات رمناح آنے۔

الک نے جان بھی دی مجسم بھی دیا ، ونیا بھی دی ، روزی عطا فرانی٬ دل میں احساس کا مادِ ه رکھا اور د ماغ میں

سجه بوجه كى صلاحيت و دبعيت كى اوربهر دضاحت نیکی کا را ستہ ہی تبلایا ۔ نیکن انسان ہے کہ این گراہی

کے کرفتمے وکھا آ ہی جا آ ہے

اَ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا لَعْتِيرِ فَالْفَقْوِي السوس اس كاب كه وه جان الهيس على

١١) الك قت أفي والا، جب اسكا رُح قرى حانب مو كا

رد مه صور کی آواز موگی اور دینیا وی لذا

آگ کی چنگاریول کی ضور ت میں

چکیں گئے۔

(۱) زمین پر - اس طرح که ناخیب لگناهه (۲) پتیمر پر - سه که اسکه نماپ کی آواز کے ساتھ آگ کی چنگاریاں بکلنا شروع موتی ہیں

سروب ، ورعلی الصیاح دشمنوں کے صفوں (۳) میں گھس بڑتا ہے اس طرح کہ با وجود

یں میں بہت ہے ہی کہ ہے۔ صبح کی خنگی کے اسکی تیزی کیوجہ زمین رگر د وغبار چھاجاتی ہے۔

ر ہر) اس طرح کہ نہ وشمن کا خیال ہے نہ نیزہ

كاخطره نهموت كالرور

مالک کا اشارہ ہوا اور وہ ابنی جان کھیں جاتے مالک نے کیا ایک گھانس کی کاڑی دی یا ایک دانہ اناج کا اس نے اپنی و فاداری اور شکر گذاری کے یہ کرشمے مبلائے۔

دورسری جانب: انسان ہے

فَالْمُوْرِيْتِ قَدْحًا

فالمغيرات شبكا

فَأَخَرُنَ بِهِ نَقْعًا

فَوَسَظِنَ بِهِجَمْعًا

انسان کی ناری

ڔػۜٙڷڸٳؽٛٮؘٵڽؘڔٙؠۣٞڔؙۘۘۘۘڵؙۊٛ

مردة العاركية والمعينة التاريخ الماء المارية القاركية القاركية المارية المارية المارية المارية المارية المارية

إِنْسَلِمِولِنَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْمِرِ فِي

وه بھڑ کھڑانے والی

کیا ہے وہ کھ کھڑانے والی

تجه کومعدم ہے کہ کیا ہے وہ کھو کھوانے وانی

حسن ن موجا كمن كم لوكر مثل بكور مرد كريروانول كے

اور موجائیں گئے ہما ڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کے

یسوه جس کا بھاری موگا پڑلہ میں میں میں ایر

وه كسيسنديده اورخو همال كذران مي موكا

نین دهس کا بکا موگا پژله

مين اس كالملكا مذوع وسي موكا

اور تجھ کو کچے معلوم ہے کہ کیا ہے یہ ؟

اور جھ کو بچھ معلوم سے کہ کیا ہے یہ ؟ ایک آگ ہے دمکتی موئی

و اصر

اَلْقَادِعَةُ ﴾ مَا اَلْقَادِعَةُ ﴾ وَمَا اَدْرُلِكَ مَا الْقَادِعَةُ ۞ يَوْمَ كُوْرُ النَّاسُ كَالْهَ الْقَارِعَةُ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْهِ مِنِ الْمَنْقُوشِ ۞ فَامَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَاذِئِينَهُ ۞ وَمَا اَدْرُلِكَ مَاهِيَةٍ ۞ وَمَا اَدْرُلِكَ مَاهِيَةٍ ۞

نبدھے مہے اسول ، مقرر کرد ہ احکام ، واضح منشائے خدا وندی کی خلاف ورزی ہوتو لازمی نیتیے انتشار ہے جبغفلت شعاری اور لا پروائی سے انسان بداعالی کا مرکب موگا تو اون کے ذرات کے مانند مجھیردئے جائے گا ۔ اور بینگوں کے مانند ہو امین تشر کر دیا جائے گا ۔ یہ اس قت ہوگا جب ہماری کارکردگی کی جانج اور ہماری ہمیت کا ای تول مہو۔

-627

وَحُصِّلَ مَا فَى الصَّنُهُ وَ بِهِ اللهِ قَتْ آنِ قَلَهِ بِهِ فَى الْمُعَنَى مَهُ رَبِ گَا اور دلول
اور سینوں کے بی ہیں بکہ سالے
عالم کے راز آشکار مہوجا ہُی گئے۔
اِنَّ دَهِمْ إِنْ مَعْ يَذِي عَنْ اِللّٰ عَلَى بِعِهِ مُوگ اور
اِنَّ دَهُمْ إِنْ مَعْ يَذِي عَنْ اِللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلْمُ عَلَى اللّٰ عَلَى الللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى الللّٰ اللّٰ اللّ

# ورسب عل

کائنا ت کا ہر ذرّہ ، معدنیا ت ، نبا تا ت اور حیوانات کا ہر فرد ، ہر حز ، ہر عضر ان کی ہراکائی اپنی اس سے متصل ہے ۔ اگر کوئی ہے جو ا ہنے الک حقیقی سے بے اعتبائی کر تا ہے وہ انسان ہی ہے ۔

ا نسان اون چیزوں سے استفاد ہ کرا ہے جو الک جنبقی کی بیدا کرد وہیں ان جیزوں سے دل رکا تاہے جو الک جنبقی کی طرف دل رکا تاہے جو الک جنبقی کی طرف توجہ سے وجو دیا تی ہیں لیکن خود مالک جنبقی کی طرف توجہ نہیں کرتا اور مذاس کا شکر ہوا ہے علم وعمل سے اداکرتا ہے ۔

اگر وہ شکر گذار موتا تو کا ننات کی ہوجیز کی تدرکر تا اور اسکی امہیت دریا فت کرتا ۔ اگر وہ شکر گذار موتا تو کا ننات کی ہوجیز کی تدرکر تا اور جنگ وجدل میں مبتلا نہ ہوتا نہ اپنی الک مدتا تو اجتاب ہوتا ۔ اگر وہ شکر گذار مہوتا تو خدا کا ڈر اس کے دل میں جاگزیں موتا :

ا ور پیر خدا کا کرم اس کے دل کومترت سے بسر زیر آیا اور اس کی زندگی مسلسل شاد مانی و کا مرانی کی زندگانی موتی • دصنی ہوئی مہیں زنگین ادن دی، وہ وقت ہوگا جب بنیاد قائم ہوگی ایک نے نظام کی جو دورمی قدر دفیت، ہیئت و ترکیب رکھتا ہوا ورحس میں انسان کے ہرحزو علکا ایک صبحے اور نصفا نہ نا پ تول ہوگا ۔

اس نتشار و تباہی میں ؛

انرانی انتشار

(۱) انسان اورانسانی کارناموں کی کمزوری مجسبوری بنیات اور پریشانی کا ثبوت ملیکا۔
ب بضاعتی اور حیرانی اور پریشانی کا ثبوت ملیکا۔
(۲) نبوت ملیکا اسکا بھی کیجن امور کو السان نے قوی اور قابل قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل

ر۳) موجوده حدوداورتعینات باقی نہیں ہیںگے۔ ۲۶) ایک حدید دورکا آغاز ہو گاجوایک اورعالم سے تعلق رکھتا ہواور حس کی ابتدا زکے لئے گذشتہ اعمال دغیرہ کی نہایت منصفا نہ جانچ ہوگی تاکہ کھوٹا کھرا اپنا اپنا مقام پالے۔

فَامَّنَا مَنْ تَقُلَتُ مَوَازِينَهُ فَهُ جَهِال اعمال صالح كالْتِد بِهارى بُوكًا ، مقام آرام واطينان الح فِي عِيْشَةِ وَاضِيَةٍ فَاعَلَمَنْ خَفْتَ مُوَازِينَهُ مَ رَرَّ مِلْكَا مِوكًا ، مقام نا وير مليكا يا وير انتها فَأَمَّهُ هَادِيةٌ نَا رُحَامِيةً وَ وَرَجِ كَي سُورْشِ اور حرارت كا نام بِهِ فَاقْتُهُ هَادِيةٌ نَا رُحَامِيةً مشین جب یک کام دیتی ہے وہ صاف می رمتی ہے اور شفات ہی جیل فیرہ ویا جا تا ہے اور اس کی خفاطت کیجائی ہے مجب کسی اندرونی یا بیرونی خرابی سے وہ ناکارہ ہوجا اور اس کی حفاظت کیجائی ہے مجب کسی اندرونی یا بیرونی خرابی سے وہ ناکارہ موجاتی اور اسکے اور اسکے مقررہ فرائف کی کمیل سے قاصر رہے تو وہ ردی کے سپر دموجاتی ہے اور اسکے مکڑے محرے کر دئے جانے ہیں ۔

جب تجدید کاعل مقصود موآ ہے تو ان ردی کے کروں کو جمع کیا جاکر ہ اگ میں تیا یا جا آ ہی اور کلا بگھلاکران کی صلاحیت دریافت کر ایجا تی ہے ۔

یہی صورت انسان کی بھی ہے ۔ اس کی اکارگی متقاصلی مہو گی اس امر کی کہ اسکو بھی ا ہنے وقت ہے۔ "اگ میں جلایا اور کلایا حاکے ۔

تمهيب

جب کسی جدید تعمیر کا اراده کیا جا تا ہے تو اولاً موجودہ تعمیر کے اختتام وا نہدام کی ضرور ت

بین آتی ہم کا کففس اور کہنگی کا کوئی نشان باتی ندر ہے ۔ اس کے بعد جدید تعمیر کا آغاز کیا جا تا اور اہم تری نظام نوجے ۔ اس جدید تعمیر کے وقت بھی جو اجز آ

تعمیر کا را کد اور مضبوط نابت ہوں گے وہ سزا ءً تلف کے مستی اور تباہ کر دیے جائیں گے۔

تیات کی عض فیامت کی جند افکال اور نشا نیاں جب ویل ہیں:۔

قیامت کی عض نشا نیاں آلفادِ عَدَّ اُس کا مشور وغوعا بخیر گی وقت ہوگا کھڑ کھڑا مٹ کا مشور وغوعا بخیر گی وہ نشا نیاں ۔ اُلفادِ عَدَّ اُس کا مشور وغوعا بخیر گی وہ نشا نیاں ۔ اُلفادِ عَدَّ اُس کا مشور وغوعا بخیر گی وہ مشت کا ۔

يَوْهَ نَكُو ْ النَّاسُ كَالْفَاشِ ٢٠) ﴿ ايساحِسِي لوگ اندروانول كَنْتشر الْكَبْتُوْنُ فِي النَّانُوْنُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَوْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَتَكُونُ أَلِجَبَا لَ كَالْمِهْنِ ٣٠) ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ مِصْبُوطُ سِيمِ صَبُوطُ جِيرِي الطّرِحُ وَعَنْ كَمَا مِعْ اللَّهُ وَنُونُ وَمِنْ وَمُومِ وَعَنْ كَمَا مِعْ اللَّهُ وَنُونُ وَمِنْ وَمُؤَمِّى حِبْلِ مِنْ اللَّهُ وَنُونُ اللَّهُ وَنُونُ اللَّهُ وَنُونُ اللَّهُ وَنُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ ( 1 ) درجهٔ علمهٔ این اید دنیا کے محسوسات اور علوم میں جن سے

صابطداللی کی خلاف ورزیو ب اور

كثرت خوامشات كى بنا يرمزا كايقين كيا

جاسكتاب - ابل وعيال دولت معهده

إ مرتبه كيمي خود اپني ريشاني اورانتها درجم

كى معيدت كاموجب بن جاتامے ـ اگراس مرحله يرانسان تبحل جائے اور اپني

ان خوامشات رحدود عائد كرك توفيها

ورنداک نوبت آتی ہے جبرکا ام بے۔

(٢) درحهُ على البقين:

يهال نوابي كي نسبت سے سنرا مادي كل من

مودارموتی ہے - اعمال واضح موصاتے

مِي اورجولوگ مرتحب منهيا ت موكر سزا با چکے مول ان کے اشکال روبرومرجود

مو حاتے میں .

اس مرحله رانسان حقيقت سية اكاه مركما

ے اور نتا کج کا یقین کرنے سکتا ہے

لين عير بمي غفلت ري تو اخر كار ايك

دن آ اے جواس کو پنیا آ ہے ایک

مقام رجب كانام ب -

(۳) در طبحتی استون استراکی است اور خفلت مرکب (۳) میراکی استراکی اور خفلت مرکب

كُلَّا لَوْتَعْلَمُؤُنَعِلُمُ الْبَقِيْنِ

لَنْزُوُنَّ الْحَحْمُ

تُو َ لَتَرَوُنَّهَاعَيْرَالِيَقِيْنِ

اس نوبت برتھبی اصلاح نہ کرنی جائے تو پھر آرام وجین حرام ہوجائے گا اور قبر و چنیقت کھول دے گئ اور قبر و چنیقت کھول دے گئ جس کے بعد پچھٹا وابے نتیجہ آور بے اثر ہوگا۔

تهميث

کمٹرت کی آرزو، حرص وہوا کا غلبہ' کوئی بینندید ہصفت نہیں ہے ، مال مہویا ولاد، درجہ ہمو یار تیبان کے برتری کی لاتنیا ہی خوہش ایک اسی بعبول ہے جوانسان کو غفلت میں مبتلا کم دیتی ہے ۔

ان چیزوں کے مال کرنے کی سعی میں انسان کو کن کن برعنوا نیول کا مرتکب ہونا پڑتا ہے کہ طرح ایسے صنمیر کی آواز کو گھونٹ دینا ہو تاہے اور اپنے نا ظول کو کتنی ہی بُرائیوں سے آلودہ کرنا پڑتا ہے وہ محتاج نفصیل نہیں ہے۔

اس کے بعد اگر مد چیزی ہمیا بھی مرکئیں تو تجربہ سے طاہر موہ تاہے کہ جن انسیا، کے حصول کے لئے یہ بعد اگر مد چیزی ہمیا بھی مرکئیں تو تجربہ سے طاہر موہ تاہے کہ جن است کا باعث بن تا میں اور ند ہی وہ حقیقی مسرت کا باعث بن تا میں ہوان وح ہے ۔ کسی کا مال رہنا ہے نہ متاح ، نہ رتبہ باقی رستا ہے نہ اعزاز ، ال اولا دھی کھی وہان وح ہوجاتی ہے ۔ موجاتی ہے اور بے ایمانی کا سوداگرا نبار گذرتے لگتا ہے ۔

چرحب زندگی ختم موجاتی ہے اور گذشتہ تالات و واقعات کا جائزہ لینا آسان اور ممکن بوجا آ ہے تو اس وفت سیح اندازہ ہونے مگناہ ککس طرح حقیقی امور کی کوش اور تمنا نہ کر کے خیراہم اور فانی است یاد کی آرز و نے حصول میں عمر رانگاں موئی یسکین اس نوبت پر مایوسی اور افق طنے کے سواکوئی چارہ نہ مو سکے گا۔

انسان حب عنب مواش كاخكار موجاتا ب توموت كك اس عادت سے تجھا نہيں جھونتا .

اس خصوص میں ١٣) مدارج ظامرمو تے میں :-

مُرَضُ رُواْمِي اَلْهَاكُمُ التَّكَا اُنْثُرُ حَتَّىٰ ذُرْنُنْمُ الْلَقَا بِرَ

يقبن محے مدارج

تاکہ ان کے بل بوتے پر دوسری کمزورا قوام پرا پناا قندار قائم اور اپنی حکومت سلط کریں۔ تاریخ ماصنیہ کامطالعہ کیا جائے تو اس کاعلم اور واقعات حالیہ برغور کیا جائے تو اس کامشا ہڑ ہوتا ہے۔

کہ یہ دولت و تروت، ملک گیری کی آرز واور کثرت آبادی کی تمنا محفن سراب ہیں ان کے حصول میں اپنی تو انائیوں کو صرف کرنا اور ایک دوسرے سے جنگ وجدال کرنا محض جمالت ہے ۔ جمالت ہے ۔

خودىنرا كھگتنے لگتاہے ۔ ضا بطهٔ قترانی کی روس*ے غلبُ*خواہشا ت اوغِفلت کا احساس<del> موجا</del> تو اسكوكا فى تنبيهمجمنا جائية اورنوا بىسے ريمبررا جات یر موقع موجودہ زندگی میں حصل رہماہے۔ اگر اس وقت کو کھو دیا گیا توغلبُہ خواہشا ت اورغفلت کی منرا کا مظاہرہ مو گا جو کھلی آ بھول برداشت کرتے دیکھا جائیگا۔ یہ موقع موت اور برزخ کا ہے۔ اگراس موفع برهبی حیثه کارا بنوا توغیبُ خوامشات ا وزُفلت کا مواخذه متعقلًا اپنی وات ربه گتنا برے گا۔ یہ موقع قیامت کا مرحلہ ہے . يه امرلائق غورہے کہ دنیا وی زندگی ہی میں واقعات ایسے بیش آتے ہیں جواکٹر وسیشتر برتشانی - موت اور برزخ اور قیآمت کا سال بیش کرتے میں -یہ کافی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے اعمال سے مادم موکر اوجہ کریں ا ور مرسب مرامل کے نتائج کومیش نظر ر کھتے ہوئے اصلاح عل کس ۔

درسس عل

حص و مواکا مرض افوام می همی اسی طرح سرایت کرگیا ہے جب طرح که وه افراد میں موجود ہے۔ شخصی اعتبار سے انسان مال و دولت اوراولاد وغیره کاخواشمند مو اہے . ملکتی اور قومی اعتبار سے اقوام ازیاد دولت اوراس علک والبادی کےخوامشمند موتے ہیں ۔

مستعدی وست ا ورجفاکشی کو کھو مبٹھتے ہیں اوسش وعشرت، لہو ولعب اور ظلم و تعدی میں مبلا ہو جاتے ہیں تونتیجیة ان كا زوال شروع موجا تاہے اور رنج وخسان كى نوبت تى ہو-يول تو د نباسلسل عروج يامتواترتر في كو نامكن تصوركرتي ب اورملندي وسيتي كولازم ومزوم گرداتي ہے لیکن قدرت میں ترقی اور عروج کے مدارج محدود و مقرر نہیں ہیں۔ وَٱلْعَصْرِحُ

واقعہ یہ ہے کہ ہزار ہا سال کی تفتیل و تحقیق و ستجو کے بعد بھی انسان بحیرہ قدرت کے کنارے اہمی سیبیوں ہی کی الا یں مصروف ہے ۔ نہ اُس نے بحر ذخار کی گرائیاں تھیں

اور مذان المول موتيول اور پوشيده حقائق كابية حيلاسكا جن كاشارا ورسسله لاتمايى مع كناره بي كناره يردهكر

ا بنی تفور ی سی ترقی اور ذر اسی در مافت پرغرور و ممکنت

ا ضمیار کر تا ہے اور اس کے دماغ میں نیہ بات ماجاتی ے کہ اس نے قدرت کوشکت دیدی اس غرور کانتیم

ے کہ وہ آئندہ سے بے خبر موکر مذان امور براعتقاد

ر کھتا ہے جو اس کے تعرب الہی اور تحصیل معاکے روب ہوسکتے میں اور مذاون اعال پر کار بندر متاہے جن کی

برولت اسكا اندهاين دور موسكتاب .

قدرت کا نماشہ عیب ہے . جیسے جیسے ایک ایک پردو المقاجاتا ہے ہیسیوں تاز ہ محیرانعقل مناظر ظاہرا ور منكشف ہوتے جاتے ہیں اگراُن مناظر کے مالک کا تقور الكَالكَذِينَ مَنُوا وَعِلْوالصِّلْتِ قَامُ رَجِ حِس كَ وَمِعْمِلَى رِلْمِي اوراس رِايا كال

سرق العصر من المرات في ال

يِسائِلُهُ وَالْعَصْـرِ فِ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِئْخُسْرِ الْآ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَلِمُوا الصَّلِخْتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْنَحِقِّ لَا وَتَوَاصَـوْا غ بِالصَّبْرِ جُ

خلاصب

زمانه کو قرار نہیں ۔ اس کی گھڑیاں کسی کے روکے رکتی نہیں ۔ زمانہ سے فائدہ نہ اُٹھا یا جائے توانسان کاخسارہ میں رہنا یعینی ہے ۔ اس خسارہ سے وہی لوگ نئے سکتے ہیں جو دالف ) ایمان لائیں تعیٰی تق کو جانیں اور اجینے عقائد درست رکھیں ۔ اور ایک دور ہے کو اسکی تلفین کرتے رہیں دب ) اچھے کام کریں اور شکلات کے بیش آنے پرخود صبر کریں اور ایک وور ہے کو صبر کی ہدایت کرتے ہیں ۔

تمهيب

ورعصر "عام معنول میں ' ' زما نہ'' ہے ''عصر'' سے مراد وہ وقت بھی ہے جوزوال کامونا ہی افرا دیا اقوام حب اپنے چند کارنا مول کی برائے نام کمیل کر لیتے ہیںا ور کامیا بی کے خارمیں ابقہ کوممت اور راه نیک اورصبر کی تمعتی کریں تو ہماری شش رائیگال نه جائے گی ۔

یں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے مطابق ہمیں سب کھھ دے گا ۔

ورسس عل

ہرزانیس شخص کی بھی ارزو رہی ہے کہ زماند اسکا آنع ہوجائے۔

مسلمانوں کے لئے زمانہ پر قابو بالینا کوئی د شوارام نہیں ہے۔

ا ولًا انكوابِ اعتقادات كاصيح تصور ركهنا جائه أورايان كي تفصيلات سے واقع مونا جا، -

دوبرے أبني جائے كدا كام الى كى يا بندى كري -

اس کوش میں سبیبیول مشکلات میش آگیگی - حکومت، فرقے، و نیا وی سازشیں، اخلاقی اورمعاشسی اس کوش میں سبیبیول مشکلات میش آگیگی - حکومت، فرقے، و نیا وی سازشیں، اخلاقی اورمعاشسی

بستی، مخالفین کامتحده محا ذ وغیره وغیره سب حائل موں گے ۔

نے نئے دستور' اور جدید فلسفے' پرنیان کن نا بت ہوں گے اور صدق وکذب کا انتیاز بظاہر دشوار معلوم ہوگا۔ان حالات میں چاہے کوئی فلسفہ کوئی دستور' کوئ کمیم' کمتی ہی دلفریب نظرآئے اسکو محض ایک کسوٹی پر پرکھنا چاہئے اور وہ کسوٹی قرآن ہی اس سے جو دستور سب نے زیادہ نا موافق ہوگا وہ سب سے زیادہ لائق (کارموگا اور جو فلسفہ سب سے زیادہ مطابق موگا وہی سب سے زیادہ لائق عل موگا۔

عل آوری میں بیقینی امرہے کہ مشکلات بیدا ہول گے یعض او قات جان کے لالے بڑجا کینگے۔ مہیب سے مہیب اٹسکال مبنی آئی گی لیکن صبرواستقلال سے کام بینا جا ہے اور ایک دوسرے کومہت کی لقین کرنی چاہئے ۔ بالآخر ہی قرآنی دستورانسان کوسب سے زیا وہ نفع کا الک بنا دے گا۔ رہے اگر کوشش جاری رکھی جائے اور موانعات مؤکلا کو تقواَصَوْا بِالْحَقِیٰ فَ قَعَلَا کَا اَلْمَ کَا اَلْمَ کَا اَلْمَ کَا اَلْمَ اَلْمَ کَا اَلْمَ اِلْمَ کَا اِلْمَ اِلْمَ کَا اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ کَا اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ کَا اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اَلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اَلْمَ اِلْمَ اَلْمَ اَلْمَ اِلْمَ اَلْمَ اِلْمَ اَلْمَ الْمَ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ الْمُعْلَمِ اللّٰمِ الْمُعْلَمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُمْلِمُ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي

حس دنیا کے ایک ایک گوشہ میں بارائن ہے وہ دنیا ایک محدود دائرہ ہے ۔ لین خدار بالعالمین ہے معلوم نہیں ایسے کتنے جان میں جن کا وہ رتِ واحد ہے ہیمی واپنی ہی کیفت پوری نہیں معلوم موکی دوسرے جانوں کا کیا ذکر - اپنی ہی دنیا ، اپنی می تعلیم لینے ہی ملک اور اپنے ہی شہرومحل نہیں اپنے ہی گھر بلکہ اپنے ہی ذاتی وجو د ہی شہرومحل نہیں اپنے ہی گھر بلکہ اپنے ہی ذاتی وجو د کے ہزاد ہارازوں سے قرنول کی سلس رقی کے بعد جی ماواقف و نا آسٹ نا میں ۔

بھرہم کہاں اور وہ کہاں جوعار فِکل ورت کل ہے۔
فریضہ یہ ہے کہ اُس پرایان کال ہو۔ کوشش بس یہ رہوکہ
صبر واستقلال سے مصائب اور رکا دول کا مقابلہ کیا
ماکھیے راستہ پر ہا رہے قدم قائم رہی ۔
اتنا ہوگیا تو کا فی ہے 'اگر بیعبی نہ ہوا تو خسارہ ہے ۔
قدیم زیانہ کے واقعات اور گذری ہوئی قوموں کے
حالات اس کی پری شہاوت دیتے ہیں کہ اس غیر محدد ہوگاتا کی دنیا میں ہم خوجی کام کریں اور ایک دوسرے

ان ہردو اوصاف اور اعلل کے ذریعہ مقصود کسی اور کا نقصان اور اسکو دلی کلیف بنجانیا ہو ہاہم ملی ہو جاہم کے مقصود کسی اور کا نقصان اور اسکو دلی کلیف بنجانیا ہو ہاہم کا میں مقصود کے میں مقصود کے میں میں میں میں مقصود کی ہے ۔ مقصود کی ہے ۔ اس میں دوامی کرب اور سوزش پیدا کرتی ہے ۔ اس میں دوامی کرب اور سوزش پیدا کرتی ہے ۔

اس میں دوامی کرب اور سوزش پیدا کر بی ہے ۔ حس سے چین مفقو دا ورسمانی اور دماغی ارام نامکن موجاتا ،

تمهيث

ا پنے کو اچھا اور دوسرے کو جراتصور کرنا اپنی بڑائی کرنا اور دوسرے کی تحقیر کسی کو دوبدو ملعنہ وینا یا کسی کی بس بنت غیبت کرنا ، یہ سب خو د کے کمینہ بن ، بزمیتی اور بزدلی کی نشانیاں ہیں ۔ طعنہ ، پنے سے مقصود کسی کے دل کو دکھ بنجا نا ہوتا ہے ۔ بس بنت عیب بحالنے کا نشا، بزدلانہ طعنہ ، پنے سے مقصود کسی کے دل کو دکھ بنجا نا ہوتا ہے ۔ بس بردوح کتین نمرا طریقہ سے دوسرے کو اور ول کے سامنے ذلیل ورسوا کرنا ہوتا ہے ۔ یہ ہردوح کتین نمرا سے بعید اور اضلاق سے نمایت گری ہوئی ہیں ۔ ایسے اشخاص مستوجب ہیں اس امر کے کہ اونہیں بھی دلی اذبیت کہنے ۔

ان کے علاوہ وہ لوگ میں جن کے ہیں ال و دولت سے عزیز ترکوئی چیز نہیں ہے۔ اس مال و دولت کی خواش کسی جائز صرفہ یاکی دولت کی خواش کسی جائز صرفہ یاکی نیک منصوبے کے خرج کرنے کی نیت سے نہیں ہوتی بلکہ اکثر لوگ، دولت، دولت کی خاطر جمع کرتے ہیں، ایک جمہول چیز سے اپنے کو وابستہ خاطر جمع کرتے ہیں، ایک جمہول چیز سے اپنے کو وابستہ کرلیتے ہیں۔ وہ روبیہ روبیہ ہی کیا جس سے کوئی عمد ومعا وضعہ حصل نہ کیا جائے ۔ رویہ کرلیتے ہیں۔ وہ روبیہ روبیہ ہی کیا جس سے کوئی عمد ومعا وضعہ حصل نہ کیا جائے ۔ رویہ میں سے خورض و خاشاک سے دیا دہ نہیں ہے جس ما فائل صرف جم کو آلودہ کرتے ہیں کہا ہے خورض و خاشاک سے دیا دہ نہیں ہے جس میں اور ناشکری کی وجہ سے اس کے دل کو آلودہ کردیتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی میزا کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردیتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی میزا کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردیتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی میزا کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردیتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی میزا کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردیتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی میزا کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردیتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی میزا کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردیتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی میزا کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردیتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی میزا کا مستوجب ہے۔

### الموق المريق المريق وهي المناه

لِبشه إلله الرَّحْمْنِ الرَّحِيثِ

بری خرابی ہو ہرائش خص کی جواشارہ عملیگا نیوالا، طعند سے واقامی جو مال جمع کرتا ہے اور وخیب و کرتا ہے خیال کرر ہا ہے کہ اسکا مال اسکو سدا رہے گا نہیں نہیں! وہ ضرور ''محطہ'' میں بھینیکا جائے گا اور تجھ کومعلوم ہے کہ کیا ہے'' حطہ'' ایک آگ ہے امنیکی ' سنگائی 'بوئی ۔ دو جو دلوں کمہ جامین جی ہے وہ ان رمحیط اور بندکر دی جائیگی

وَيُلُ لِكُلِهُمْ مَا لَا تُحَدَّدُهُ لَّهُ مَا لَا تَحَدَّدُهُ لَّهُ مَا لَا تَحَدَّدُهُ لَا يَخْدَدُهُ فَ مَا لَا تَحَدَّدُهُ فَ مَا لَا تَحَدَّدُهُ فَ مَا لَا تَحْدَدُهُ فَ مَا لَا خُطَمَةُ فَ مَا لَا خُطَمَةُ فَ فَ مَا الْحُطَمَةُ فَ فَ مَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ مَا اللّهُ فَيْ مَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ مَا اللّهُ عَلَمْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ مَا اللّهُ فَيْ مَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ مَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ مَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ مُنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ مَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ مُنْ اللّهُ فَيْ مُنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ ا

خلاس

برترین اوصاف میں سے (۲) کا تذکرہ فرمایاگیا ہے۔ (۱) طعن وتشنیع (۲) عیب جوئی میترین اعلل روس (۲) سر (۲) سر (۲) سر (۲) سر الله وخیرہ کرنا (۲) سمجھنا کہ دولت جمیشہ سابق دے گی اس وصاف کو برتین سر وسروں کے ادصاف کو مطعول العمد ان اوصاف کو برتین سر و فرا یا گیا ہو کہ ایک ذریعہ (۱) لاف زنی سے دوسروں کے ادصاف کو مطعول العمد (۲) بستھا بادا ورول کے اپنی سیائی کا جھوٹا دعولی کیاجا ا) ان اعال کو روس کر کہ سر (۱) دوسروں کو ان کی کمائی سے محروم کیاجا تاہیے۔ ان اعال کو روس کر کہ دوامی بقا کا تصور با ندھاجا تاہے۔

ہے۔ جب و خیرہ کرنے کا جن و ماغ پر سوار موجاتا ہے تو اس کو سوائے اس دھن کے کوئی اخرال نہیں رہتا۔ اس دھن میں جوطر نقیہ بعبی وہ مزید دو کے حصول کے لئے اختیار کرے وہ اپنے لئے جائز تصور کرے گا۔ اس خبط کے تحت قرہ ایسے افعال کا مرکب ہوگا جو اس کو ذلیل سے ذلیل کرتے جائیں گے۔لیکن ذلت وخواری کی اسکو پروا نہ ہوگی۔اسکی ساری فکر دولت کے جمع کرنے پرمرکوز ہوگی۔

ندکورہ بالاخرابیوں کی وجہ سے اس کے دل کی صفائی

ہاتی نہیں رہتی ۔اسکا دل حسداور بحبر سے معمور

ہوجا آ ہے اور ایسے محض کے لئے جو مزا تجریز

فرائی گئی ہے وہ اس کے مناسب حال ہے۔

وہ بھینکا جائے گا ایسی آگ میں جوراست اس

کے دل پراٹر کرے گی ۔ دوسروں کومطعون

کے دل پراٹر کرے گی ۔ دوسروں کومطعون

سجھا تھا کہ ا ہے لئے کوئی ٹرا مقام ص کرکھا ہے

ال اور دولت کو ذخیرہ کرکے اُس نے سے اللہ اور دولت کو ذخیرہ کرکے اُس نے سیمھا تھا

کہ وہ عالیشان محل اور مرتبہ کا مالک بن گیاہے۔

لین جاگ اوس کے دل میں بولک رہی ہے وہ

لین جاگ اوس کے دل میں بولک رہی ہے وہ

بھی بلندستونوں جیسی اونچی اور لابنی ہوگی۔

بھی بلندستونوں جیسی اونچی اور لابنی ہوگی۔

ان خرابیول کا ردِّ عل

كُلَّالْكُنُّهُ ذَنَّ فِوْلِكُكُمْ إِنَّ فُولِكُمُ لَهُ فُ

نَارُا مِلْهِ الْمُؤْتَ لَدَةُ الْكِتْنَ تَطَّلِعُ عَلَىٰ الْمَاذِيْنَةِ النَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَلَة فِيْعَ مَدِيثُ مَكْنَةٍ قِيْ اس کے ول کوراست ا ذیت پہنچے ۔

اِن تینوں قبیل کے اتفاص اسی ہی منزا اِنمیں گے ۔ انہوں نے دوسروں کے دلوں کو دکھ دیا

یں ان کے دل عبیں گے اور خاک وجا کستر موں گے ۔ تين خرابيال

اس سور هٔ مبارکه میں وَ نیا کی تین خرا بیوں کا خصوصی ذکر

فرا لگیا ہے:۔

۱۱) د وسرول کوطعنه دینا

۲۱) دوسرول کی عیب جو ٹی کرنا

۳) خود مال و دولت کا ذخیره کرنا اس خیال کے تحت

کہ یہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے

۱۱) کسی کوطعنه دینا یا

۲۰) کسی کی عیب جونی کرنا متراوف ہے اس امر کا کہ

خود برعیب وبرائی سے مبرا ومنزہ ہے .

انسان کی یکیفیت اسکی خرابی کی اسل حراب اور

یہ صورت انسانوں میں عام ہے جس نے <sup>ہ</sup> در کو

ا چهاسمحها اور دوسرول کو برا او دمغرور و متکرمواد حقیقت سے انکھ بندکرنے والا موا مداک

بندول كى تحقيركرنے والا موا -اسطرح خود خدا

کی بارگا ہیں تمرد اور بے باکی کا مرتکب ہوا۔

٣) غرور و کجرعوًا نیتحہہے ال و دولت کا جبر کسے کے

یاس کچه مال ومتاع جمع مبوگیا وه اس کی بڑی

حفاظت كرف مكما ہے - روزاند كن كن كر ركھتا

وَيُلِ لِكُلِّ هُمَرَةٍ لِلْمُرَةِ

نِ الَّذِي حَمَّعُ مَا لَا وَعَلَّهُ هُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَدُ أَخْلَدُهُ بعض مفید معلو مات صرور بہم بنیجاتی جاتی ہیں گر حکومت کے اس شعبہ کی صل غرص و غایت ا ہے پائسی یا حکمت علی کی اس طرح اشاعت ہم کہ جوافعال اس کے ہوں وہی قابل تعربیف اور لائق اتباع قرار پائیں۔

سے کل سب سے زیادہ کامیا ب حکومت وہی تصور موتی ہے جواس شعبے کے توسط سے کسی اور حکومت یا حکومتوں کے کاروبار پرطعنہ زنی کرے یا اُن کے اعمال ورفعال اور یا نسی کی عیب جوٹی کرے۔

نتا و اپنی برتری کا اظهار موتاب اور دوسرو س کی تحقیرو تدلیل .

۲) شعبه تجارت وحرفت ومعاشیات وغیرهِ

اس شعبه کا ایک معمولی فرنصنه انسانول کی فلاح وبهبودی کاسامان بیم بینجا نا ضرور موتا ہے لیکن

اس شعبہ کا اصل منشارا ہے ہی ملک اپنی ہی قوم اور اپنے ہی خاص دائرہ کو فائدہ مینجا نا ہو آہے۔

اس عرض کی تحمیل کے لئے جو بھی وسائل اختیار کئے جائیں ۔ دیگر اقوام کے جینے بھی حقوق عصب یا دیگر حکومتوں کو نعضان بینچا یا جائے ، جائز نصور کیا حاتا ہے .

بحث کہیں تیل سے ہوتی ہے توکہیں ہوہے سے کہیں فام پداوار کی جنہ سے کہیں فام پداوار کی جنہ سے کہیں فام پداوار کی جنہ سے توکہیں تیار شدہ مال کی بکاسی کی فکر۔ دھن بس ایک ہی ہوتی ہے کہ خود دولت سے مستفید وستمند ہوا ور دوسرے مالک یا اقوام اپنے دست بگردس ۔

۔ اجکل کے تمدن اور اخلاق کے یہ دومظا ہرے گو ایک جانب دوسروں کی تحقیر کرکے اپنی ڈائی کا غلط تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری جانب اپنی دولت اور اقتدار کے شونوں کو ارت کا بغل کے وقت اس کا دل صند کی آگست جلتا تھا۔

ارتکاب فعل کے نتیجہ کے طور رہی اس کے ول کو آگ لگا دسجائے گی کو یا کداس کی زندگی از ابتدا الہما جلتے جلتے ہی گذرے گی۔

جے جے ہی لدر سے اس کا حق ہوگا جو اپنی کے دن اور آرام اور ٹھنڈک تواس کا حق ہوگا جو اپنی کرنفنی کے سابقہ دوسروں کے دل بڑھا آرہ می اور غرابا ورمسائین کو اپنے اللہ ومتاع میں تنجی اور غرابا ورمسائین کا اتنا ہی حق و کھے حتبنا اپنا جس نے اپنے کو کم مرتبہ بجھا اور دوسرے کو بڑا تصور کیا 'جس نے اپنی دولت سے دوسرے کو فائدہ بنجا یا اور اس حقیقت کو میش نظر رکھا کہ مال و ولت لند اور س صرف کرنے کیلئے ہے نہ کہ ذخیر وکرنے کی دا ویس صرف کرنے کیلئے ہے نہ کہ ذخیر وکرنے کے لئے تو اس کا دل مسرور اور طمئن دہے تا۔

درسسعل

آج کل کی دنیا میں حکومت کے مندرجہ ویل شعبے خصوصی ہمیت رکھتے ہیں اوران شعبہ جات کے قلمدان ایسے وزراء کے سپرد ہوتے ہیں جبل کے نقطہ نظر سے اُن تینوں اجزا کی منظم سنگیل کا کمال حال رمتا ہے منظم سنگیل کا کمال حال رمتا ہے منظم سنگیل کا کمال حال رمتا ہے در اور گینڈا یا نشریات اس شعبہ کے معولی کا دوبار میں حقیقت اور سجائی کا اظہار صرور کیا جاتا ہے اور

سُورُ الفيل كت يَر هِي مَنْ رُا يايت

بشاللوالتحر الرحيث

کیا تجھ کومعلوم نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والول کے سانقه کیا معاملہ کیا ؟

کیا ان کی تدبر کو بیکا رہبیں کر دیا ہ ا ورأن يرغول كےغول ير ندے بھيجے جوان رکسنکر کی تبھریاں <u>کھینکتے تھے</u> پیمرا ن کواس طرح کر دیا جیسا کھائی موی بعبوسی

ٱَلَهُ تَوَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِٱصْحِبِ الْفِيْلِ مُ ٱلَمِيَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلِ لَ وَّارَسُلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبَابِيْلَ لِ تَرْمِيْهِ مُربحِجَارَةِ مِّنْ سِجِّيْلِ لَ

فَجَعَلَهُ مُركَعَصْفٍ مَّا كُوْلِ أَ

(۱) کوئی قوت اور کوئی تدبیر منتائے المی کے خلاف کارگر نہیں ہوسکتی

۲۱) اگر کوئی سے کشی کا قصد می کرے قر:۔

(الف) قوی سے قوی سرکش کو ذلیل سے ذلیل خیز بھی حکم الہی یا مال کردیگی۔

‹ ب › إ مالي اس طرح موكى كد سركش كا نام ونشان شكل سے باقى رہے گا .

(٣) يه امورمنفصله بس كه

د ۱ )گعبسه وحدانیت کا گھر ہے۔

۲) محد کی اللہ علیہ ولم سر کے بینمبر ہیں .

ر کا مذہب ہے . اسٹلام کی حفاظت ہرسلمان کا فریعینہ اولین ہے مسلمانوں کی حفاظت خود حذائے الايزال فرائے گا۔

بلندسے بلند ترکزئیکی فکریس رہتے ہیں کین ان کی کارکر دگی کی صلی غرض حلب فعت ہوتی ہو۔ اصلاً نیتجہ سے برآ مر ہوگا کہ

۱۱) جن ممالک یا اتوام کو زدیں لایاگیا ،گو وہ ظاہری زبان سے فی الوقت خاموسش اور مجبور ہیں لایاگیا ،گو وہ ظاہری زبان سے فی الوقت خاموسش اور مجبور ہیں لیکن ان کے دل مجروح اور خوان آلودہ ہیں اور اُن کے دل کی آگئنگی ہے ۔ ۲۰) بدلتی دنیا کے کسی آئندہ دورِ قربیب ہیں ،خود آج کے مقتدر وکا میا ب اقوام وممالک کا

اس طرح ول کی مصیبت جراحت میں مبتلا ہو نابقینی ہے جس طرح کہ انہوں نے آج اور و<sup>ں</sup> کو آلام میں مبتلا کر دکھا ہے۔

"حطمه" اس امر کالسبق ہے کہ اہم ترین شعبہ جات حیات (۱) سچانی اور حق بیانی

۲۱) آئیسی مدردی اور ترویج زکوهٔ

یر ہی قائم رہ سکتے ہیں ۔

جس کسی کے مساعی سے ان شعبہ جات کا قیام علی میں آئے اوسی فے تقیقتًا بلند سنونوں والا تعمیری
کام کیا ۔ اوسی کے ذریعہ ونیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت کا سامان بھی ہوسکتا ہے
"حطمہ" یاول کی آگ نہ وقت کی یا بند ہے نہ تقام کی ۔ وہ ہمیشہ جاری ہے
اس کی جلن برداشت کرتے ہوئے بھی اصلاح علی نہ کرنا ' برنصیبی اور ناکامی کی انتہائی

تَوْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّرْبِيجِيكٍ المنيول اورك ركنكريال ران كار علام

جس مت سے یہ پرندے اُڑکرآئے نفے وہل کماجا آ ہے ، که مرض حیاب بصورت و باعبلا موا تھا۔

نَجَعَلَهُمْ كَغَصْفِ مَا كُوْكِ بِهِمِ النَّيْجِيدِيدِ مِوالدابِهِ كَ إَنْقَى اورابِهِ كَالنَّارِيّرِ بَرِّر اور ماه مدگا حقیری واید زقری به با در می دارد و می به با در تابید با در در در با در در به به با در در در در در

اوربر با دہوگیا حقیر رہندوں نے قوی مہل ہاتھیوں اور مغرورانسانوں کا خاتمہ کر دیا۔

خود ابرمه خوف زده و هراسان ببوكر عباگ نكل

ابرممر کی ونیاوی قوت کااکی حقیر سنے نے خاتمہ کردیا۔

كه اوركىيداسلام كے كے محقوظ ہو كئے ۔

یه وا قعد من همه و کا ہے ۔ اور اسی سال نقر سیا دو دہمینہ بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوی۔ سخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبئ ایسے اشخاص

موجود تنفے جواس کا بحیثم خودمشا بدہ کر عیکے تفے اور اس کا تذکرہ عام تھا ۔

در سسطل

(۱) مسلمانوں کو اس کا بقین رکھناچاہئے کہ اسلام اور اسلام کے متعلقات کا محافظ آخر کارخود حدائے کریم ہے اسلئے مسلمانوں کو اسپنے فرائصل کی ا دائے گی میں متاثر، خوفزدہ یا ہراسا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

د م ) دنیا میں سبیبوں ایسے مواقع بیش آئیں گے کہ دشمناں اسلام دینی اور دنیا وی اعتبار سے مسلمانوں اور اسلام کے مرکزوں پر حلماور ہوں گے اور ان کی تباہی اور بربادی کے

## نمهر ب

ا برمه ا شرم بن صباح ا بتداءً حبش کے شہنشا و کا مقرد کرد و مین کا گورز تھاجس نے کچھ دن بعد اینے آپ کوخو دمخیار حاکم من نبالیا ۔ بیعیسائی تھا .

ا برمہ نے اپنا کنیسہ الگ قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بجائے کمہ وکعبہ کے واراسلطنت یمن مینی شہر صنعا 'عامہ خلائق کی زیارت کا ہ بن جائے ۔

اس ا دارہ کی کمیں میں وہ ایک عظیم شکر کیکر ٹرے ساز وسامان کے ساتھ کھ کی جانب روانہ ہوا تاکہ کو کی جانب روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے اور لوگ اس کے تیا رکروہ کنیسہ کی طرف رُخ کرنے پرمجبور ہوں۔ ابر مہ کے میش نظر حسب ذیل امور تھے ،۔

۱۱) اس کا مذہبی افتدار بڑھ جائے تعنی اس کو عظمت و شوکت دینی حال ہو۔ ۲۱) اس کا شہرزیارت گاہ بن جائے تعنی اسکوعظت و شوکت دنیا وی حال م

لیکن نشا، ایزدی کے لحاظ سے کعبۂ اسلام کا مرکز قرار دید یا گیا تھا اور یفضیلت اس کوعطا موجی تھی ۔ کہ میں عفریب بغیبراسلامؓ مبعوث مونے والے تھے ۔ لہذا کہ کی حفاظت لازمی تھی ۔ کہ کے باشندے کمزور تھے اور ابرمہ کی مدافعت کی تا ب مذر کھتے تھے ۔اس کے جب ابر مہ معداینی فوج کے جس میں اس زمانہ کے

و

قَادْسَلَ عَلَيْهِمْ طَنْرًا آبا بِيلَ فَ جَمَم إلى جِند يرندے غول ورغول بيني اور ابرم كے

سُرِی الفَّرِکِشِی کَیْدُر هُرِی کَیْدِی النِیْدِی النِیْدِی النِیْدِی النِیْدِی النِیْدِی النِیْدِی النِیْدِی ایس النِیْ السِّرِی السِّرِی السِّرِی السِیْرِی کِی مِی کِیْدِی کِی مِی کِیْدِی کِی مِی کِیْدِی کِیْد

ر کی حالت ) من امن نجشا ۔

لإيْ لفِ قُرَشِ وَ الفِي الْفِي الْفِي مُن الْفِهِ مُرِحُكَةَ القِّنَاءِ وَالطَّيْفِ فَ الْفَيْفِ فَ فَلَيَعُبُدُ وَالصَّيْفِ فَ فَلَيعُبُدُ وَالسَّيْفِ فَ فَلَيعُبُدُ وَالْمَنْفِ فَ الْلَهِ فَي الْفَرْفِي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّ

فلأست

<u>انسان کا فرنصنہ</u> ایٹر کی عبادت ہے۔

عبادت کی دوصورتین ہے ۔

۱۱) ایمان

۱۳) عمل انسان کو چاہئے کہ اپنے فرائفن کی کمیل کی سی میں مصروف رہر کیونکہ <del>خدا ک</del>رم نے اس کو

(١) رزق يعن جماني راحت عطافراني م

(۲) امن ﴿ روحانی سکون سخشاہمے ۔

عموًا دنیاوی حمرًا علی دوامورکے لئے ہوتے ہیں :- دالف شکم روری ہویانفسی تی

<u>، رحیا وی بنرمنے</u> دورہ ورک سے ہوتے ہیں؟۔ ۱۱) حصول رزق کے گئے؛ چاہے رزق کی صور؛ (ب) ملک گیری ہو

يا (ج) تجارت وسنعت.

(الف) برهتي موئي آبادي كا

(٢) حصول من أرام كيلغ: چاہے امن كي كل:

اسلامی فرائفن وروایات پرکار بند مونے کی کوشش ندکریں۔

الفهم رحكة الشتاء

وَالصَّيْفِ فَكْيَعْنُهُ أَوْ

مِنْ خُوْفِ

موسم سرا میں گرم ملک مین کی جانب ان کے قافسیے روالله موت عظ اورموسم گرامی سردمالک شام رَبَّ هٰذَا ٱلبَيْتِ لِلَّذِي وَغِيرِه كَي طرف .

أَطْعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمُ الطِّع نه فقط وه خاصے منافع كے الك تھے بلكه ديگر ا قوام سے میل جول کی برولت ان کی زبان سنست ان کے عادات ساکشتہ ان کے معلومات وسع اوران کے تعلقات دوررس اور شکارتھے ۔ یہ دور دورجاتے تھے اوردور دورسے وگ مکہ آتے تھے۔

اسطرح سے اونہیں وسعت نظر اولواالعزمیٰ ادر ما لی ثروت نهیانفی اوریه سب کھ کعبہ کی خدمت کا

صدقہ تھا۔ كعبدس مرادوه ظابرى كربح جس كانام بكيت لله

کعبہ سے مرا دو باطنی وجود ہی موسکتا ہے حبر کا تھکا نہ مرسلمان کا دل ہے۔

قَلْبُ المُومِنِ عُرْشُ الله

وائمی فلاح حکل کرنی ہے توضیح معنول میں اپنا (۱) ایمان اور

(۲)عل ورست كرنا ضروري ب ۱۱) حصول رزق اور

نتيحه بيرمو كاكدا سكيمعاوصنوس

، انتظام ہو ‹ ب ، حرص ہوا کا استیصال۔ یا ۱ ج ، توازن برقرارر کھیے کا خیال ہو ،

تمهيث

قریش عرب کے قبائل میں ممتاز ترین حثیت رکھتے تھے ۔ ان کا قبیلہ نصرین کنانہ کی
اولا دمیں سے تھا ۔ آنحضرت صلی الشرعلیہ وسلم اور خلفا ئے راشدین رخی الشرعلیہ ہم اجمعین اسی قوم وقبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ۔ قریش کوبہ کے خادم مقرر تھے اور زمزم کے محافظ اس کوبہ کے خادم مقرر تھے اور زمزم کے محافظ اس منصب کی بدولت

(۱) ان کی عزت و ترم سب سے زیادہ تھی (۲) گوزمانہ نازک تھا لیکن اونہیں حضر و صفر میں ان ہون کا میں کا مقاس وجہ سے کہ ارض کو مبد کے تقد س کا مرقبیلہ قائل تھا اور یہ اصول سلم تھا کہ ان قائل تھا اور یہ اصول سلم تھا کہ ان قائل تھا اور یہ اصول سلم تھا کہ ان قائل ہوائی میں مرقب کے معاہدات دی مرقبیل سے آبودہ نے کی موارد قریش کو خصوصی کے تھے جن کے متیجہ کے طور پر قریش کو خصوصی میں دی کے مقابل کی دو گرم را عات دغیرہ حاصل تھیں۔ اس کے حصول رزق کا سامان بھی مرطبح جہیا تھا۔ قریش سے ارت کے تھے ۔ قبلے میں مرطبح جہیا تھا۔ قریش سے ارت کے تھے ۔

ڸٳؽڵڣؚۊؙؙۘڒۺۣ۠ؖ

## سُورُ الكَاعُومِ كِنْ الْأَرْهِي مَنْ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ

کیا تونے اس شخس کو دکھا ہے جود وزجزا کو مجھٹلا تا ہے یہ وہی ہے جو بتیم کو دھکے دیتا ہے ۔ اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب بنہیں دیتا توایسے نمازیوں کی خرابی ہے جواپنی نمازسے غافل میں ۔ جوریا کاری کرتے ہیں اور برشنے کی جیزیں عادیتہ ( بھی ) نہیں دیتے اَدَا مَيْتَ الَّذِئ يُكَذِّبُ بِاللَّهِ يُنِي حُ فَذَ لِكَ الَّذِئ يَدُنَّ عُلْكِمْ فَلَ الْكِيثِمَ فَ وَلَا يَحُصَّ عَلَ طَعَامِ الْلِسْكِيثِ فَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ فِي الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَا تِصْرَسَاهُوْنَ فَ النَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَا تِصْرَسَاهُوْنَ فَ النَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَا تِصْرَسَاهُوْنَ فَ وَيَهْنَعُوْنَ الْمَاعُونَ فَيَ

### خلاسك

ر وزجزا اور دین اسلام کو مجھالانے والا و شخص ہے جوابی ذمہ داریوں سے بے خبر موکر دومم کا زک فعل کرتا ہے .

(۱) رفی : و د اپنی ذات سے میموں کو دَعظّے دیتاہے۔ اورکسی محتاج کی لوئی ہیں اُ۔ (۲) فارجی: دوسروں کو بھی اس امر کی ترغیب نہیں دیتا کہ محتاجوں کو کھانا کھلاہے یا غربا سے ہمدر دی کرہے۔

نماز اور دیگر عبادات کی ایک واضح شکل ہوتی ہے بیکن عبادات کی کمیل محض او تھک بینے ک اور خلا ہری دکھاؤے ہے ہی نہیں ہوتی ۔ اس کی کمیل دوامور مِشتل ہے ،۔

۱۱) و الی ۱۱ پنی ذات کو فریب وریا کاری سے پاک رکھنا ۔ دکھا وے اور نمود سے پرمیز

نع. (۲) قيام امن ڪي صورتين خود بخو دڪال وڄا

ایمان: اسل اصول اسلام سے واقف ہوکراون پراعتقاد راسخ رکھنا ہے۔
عل سے مرادیہ ہے کمسلمان سب متحد موکر انفرادی اور اجتماعی طور پراحکام الہی کی
نمیل اسطرے کریں کو اپنی مواشی حالت ورست اخلاقی کیفیت نیک ۔ تعلیمی صورت روشن

ا در ساجی نظیم کمس موجائے۔ یعنی ہرایسے شعبہ زندگی کی نسبت ، تحت احکام الهی، جس کا بہترین، اسوہ صنوراکر مسلم نی کی زندگی میں مَل سکتا ہے، ایک صحیح طریقہ کا رکا نعین کریس ۔ ١) ميمح عل رَمَا يعني به كه

د الف) کم وراو رئیسته حال افراد و پنی برظیم و زیاد تی سے خو پر بہزکر نا ، اس کئے کہ تیم کا کوئی واژ نہیں ہوتا ، و ، عین بے بس ہی ، اس سے لاپر وائی یا اس برظلم کر ناسب سے زیاد ہ

مہل ہے اور اسی وج سے اس کی نبت

سب سے زیا دہ تاکید کی گئی میں پیٹل بالڈائیے، (ب) دوسرول کو ہمی ایسے محتاج ل کی ایداد کی رمینا.

يىعل بالواسطه ب ـ

ر ۲) صبح ایمان رکهنا

ر الف) ریاکاری وفرمیب کوعبادت کانقیض سمجھنا ۔ ( الف) دیاکاری وفرمیب کوعبادت کانقیض سمجھنا ۔

رد ریا کارمناز میں حدا کوسجدہ نہیں کرتے بلکہ اوہنہ سیس کو کرنے ہیں جن کو ہے

سجده دڪها ناچاستے ميں ۔ "

(حديث تفيرهاني)

(ب)سب کے ساتھ مہر مابی کرنا اور کسی مرمین کُون کرنا۔ واضح رہے کہ کسی کو عاریتہ کو نی معمولی چیز بھی دیدینا یا معرلی سے معمولی مہر مابی کا برنا وُکر نام رکسے بڑے جرا دکی بنیا د قائم

کرناہے۔

اس خصوص میں زکوٰۃ کے احکام بھی شائل ہیں جن کے حقیقی مغبوم سے مطلع اور عال ہونے کی ہر لمان کو صرور تشے،

فَذٰلِكَ الَّذِئَ يَدُعُ الْكِتِيمَ

وَلَايَحُضُّعَكِطَعَامِر المِشڪِئن

نَوْئِلُ لِلْصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُرُ عَنْ صَلَاتِهِ مُرَسَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُـمْ يُكِرَآ فُوْنَ وَيُمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ تمهيث

ایک سبب سے کئی تمائح برآ مد موسکتے ہیں اور اس طبح ایک بتیجہ کے کئی سباب ہوسکتے ہیں ، جس نے باہمی حقوق کی اہمیت کو نہ جانا اور ان کی اور اُنگی میں کو تا ہی کی اس کوعواقب کے لئے جس میں تیار رہنا جائے ۔

حقوق کی ا دائیگی و کھا و سے اور ریا کائری کے طربی سے بھی موسکتی ہے اور خلوص اور فرض شناس کے جند یہ کے تخت بھی۔

بعض حقوق معبودیت سے نتبت رکھتے ہیں اور بعض عبدیت سے تعلق ہیں جس نے ہردوا قسام حقوق و فرائفل کی کمیل کی جانب کماحقہ توجہ نہیں کی اس نے گویا عاقبت کو نجھٹلایا -افر تتیجہ تُّہ اسے اینے اعال وکر دار کے لحاظ سے مستوجب سزا تھیرا-

روزِجزا سے مرادوہ جواجی ہے جوابی ذمدداریوں تک یل سے متعلق آئندہ (خواہ بزائہ قریب ہویا بزائہ بعید) کرنی بڑتی ہے۔

اسلام خودایک اسی ذمه داری هم جوسب موردین و دنیوی پر حاوی ہے۔اس ذمه داری تی کمیل میں برسلمان کو جاہے که ہمیشه اس جوا برمی کوبیش نظر رکھے جوایک مذایک دن خواواس زندگی میں یا آئند و زندگی میں کرنی ہوگی -اسسے انکار نہس کیا جاسکتا -

ٱ*ٷ*ؽؾٙٵڷۜۮؽٸڲٙڐؚۘڣٵؚڵؾؚؽڹ

اس جوابد ہی سے سبکدوشی کے دوجس طریقے میں :-

# مُسُولَ قُولَكُوْ تُرِمُكُنِّ بَرُوهِ كُلُّ لَكُوْ تُرَمِّكُ بَاكِنَ الْتَحْدِيمِ فَي الْكُولِي الْمُنْ التَّحِدِيمِ فَي الْمُنْ التَّحِدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّعِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ التَّحِيدِيمِ فِي الْمُنْ الْم

بینک ہم نے تجو کو کوٹر عطا فرا با ہے بس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربابی دے بالیقین تیرادشن ہی ہے ام ونٹان اور مقطوع کہ لسلہ ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ لَّ فَصَلِّ لِرَبِّلِكَ وَالْنَحَرُ لَّ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْإَبْ تَرُّ كُ

### فالصري

عطیه ربانی : کونز تشکرعطا:

نشكرعطا: (الف)عبادت

رب ، قربانی

نیتجه : دائمی نیک نامی

خداے بے نیاز منبع فیض مبکراں ہے -اس نے اپنے فصل وکرم سے ربول مقبول سلم کوایک چشمۂ رحمت عطافر ایا ہے جو دواً ما جاری ہے۔

اسلام رندگی کاهیقی بنمد ہے . اس سے پوری طرح فیض یاب مونا اوین و دنیا کے ہر شعبہ سے متمتع مونا سے ۔

اسلام کی بنیا وقرآن پرنے: رمول باک کا بہنجایا مواقران پاک ایک دائی دستوالعل اور مراسلام کی بنیا و دائی دستوالعل اور مراست کا جشمه جاریہ ہے ۔

حوض کو ترجی ای ۱۵ ایک جزو ہے اور ذبر دست جنمی کہات ہی۔ ہماراکو ژام اراسسلام اور ہمارا قرآن ہے . یہی خبر کنیرے ، یہی عطیهٔ ربانی ہے .

تنهيث

موجودہ زمانہ میں سلمان حب بی کے شکار ہے ہوئے ہیں۔
اس کے ارتفاع کے ہی بہترین اٹکال ہیں بشرطیکی متفقہ
طور پران اجالی اصول کے ہر بہلو پرغور کیا جائے اور ایک
صیحے لائحۂ عمل تیار ہو۔

در مسعل

ع<u>ل بالایمان کے چنداہم اُسکال بیہی،</u> د ۱)خودمخلوق کی خدمت کرنا

(۲) دوسرول کواس خدمت پرآماده کرنا

۲۶) عباوت خضوع وخشوع کے ساتھ کرنا اور ریا کاری سے اجتباب کرنا۔

﴿ ﴿ ) ووسرول كے ساتھ خواہ معمولی طورر یاغیرممولی طریقہ سے مہر بانی كا برا و كرنا .

ان جلہ اٹکال پڑمل آوری ٹری حدیک زکوۃ کی تقیقی تنظیم سے مکن ہے۔

علافہ ازیں چونکہ دینے والا ایک ہی ہے اگر ہرطالیسیس ولے والے ایک ہی ہے اگر ہرطالیسیس ولی اور اختراک طلب اور اختراک ایمان کی وج سے ہیں میں ایک اخوت پیدا ہوتی ہے۔ جس کا رست مضام مضبوط ہوتا جائیگا ۔ اتنا ہی دینے والے کے حصول والے کی خوشنو دی کا باعث اور بینے والے کے حصول مطلب کا صنامن ہوگا ۔

قربانی کاعمل در صل آیک ہے گو اس کا از دو ہرا ہے قربانی خان کی خاطر مو یا مخلوق کے گئے ، باہمی رشتہ اتحاد کی موجب ہوگی ۔ قربانی مخلوق کے حق میں کیجائے ترخان کی خوشنو دی حاسل ہوگی ۔ قربانی کے اشکال ہمی مختلف ہیں ؛

ہروہ کام سے سے سی کو فائدہ پہنچ قربانی ہے ہروہ فعل جس سے سے کو خایا کا شکر مین فا ہم موقر بانی ہی ان ہردواشکال کامجموعہ جس میں قلبی، بدنی اور مانی ہر قسم کی عبادت شامل ہی۔ مذہبی یا اسلامی قربانی ہوجس سے و سع ترمغہوم قربانی کا دشوار ہے۔ ہر سلمان عبادت کرے اور اپنے رب کے شکرا ورہنی تع انسان اور ضعوصًا مسلمانوں کے مفادی فاطر جبود ہی ہویا بڑی قربانی کے لئے نہ فقط آمادہ ہوجائے بلکہ اس پرکار بند ہوکر ہمیشہ مل سپراد ہے کی کوشش کرے تو دنیا وما فیما اس کی ہے۔ ترور اور لَدَت اوسی وقت حال ہوتی ہے جب کوئی حد قائم ہویا شرط عائد ہو۔ دینے والے کے بیب اں ہروہ چیز موجو دہے جوہم مانگ سکتے ہیں اور وہ بھی جسکا ہم تصور بھی نہائے گئے۔ دینے والا دینے کے لئے ہروقت تیارہے۔ اس کا خیر کشیرہے ، شرط بہی ہے کہ طلب ہو۔ طلب کے طریقے میں: در) طالب خلوص سے طلب کرے

عجزوانکساری 👢 👢

اینی تعبلانی کی چیز به به به وغیره

اس سورہ میں تبلا یا گیاہے کہ اگر دنیا بھر کی خیر کثیر حاہتے ہو تو تمھیں وہ مل سکتی ہے اور کہجی بے طلب بھی عنایت فرائی

جاتی ہے ۔ لیکن اوسی کوجو اس کا اہل ہو۔

ہرحال میں صنروری ہے کہ منع کی شکر گذاری میں انسان دن عبادت کرے اور شکرا داکرے

۲۱) قربانی دے ۲۱)

عبادت ایک ہی کے لئے مختص ہجا ور وہ عبود ختیفی ہے۔ عبادت کی صورتیں مختلف ہیں اور بے نثار میں سر کیا مقصد یہی ہونا چاہئے کہ معبود کی رضا جوئی ہو' اس کی حدوث بیج کی جائے اور شکرا دا ہو۔

اس سے نہ فقط حقیقی اور مجازی طلب میں امیاز بیدا ہوجا ما جے بلکہ انحاح اور التجاکے دوراں میں قلب دھل کر پاکیزہ ہوجا تا ہے۔ اس طلب میں جِلا بیدا ہوجاتی ہے۔ اور اس کی سچائی حسول مقصد کے توقعات کومتیقن اور مضبوط کردیتی ہے۔ اور مضبوط کردیتی ہے۔

ٳڹۜٞٲٲڠڟؽڹڬٲڵڴۅٛؾؘۯ

فَصَلِّ لِكَرِّبِكَ وَاثْخَـرُ قربانی اور اینار تن مُنْ دهن سب سے موسکتے ہیں ۔
اگر روزانہ تھوڑی کی قربانی اور خنیف سے اینار کا بھی ہرسلمان یا بند ہو جائے
اور اس قربانی واینا دے اشکال ترتیب دے جائیں اور خدا کی عبادت
کرفے والے ان اشکال کوعلی جامہ بہنا کمیں تو نہ سلمانوں کا افلاس باقی
د ہے گا اور نہ کسی طرح کی سپتی و پریشانی ۔
ہماری اذال پھر دنیا کے ہرگوشہ میں گونجے نگے گی ۔

اِنَّ شَانِمَكَ هُوَالُاکُرُو برحال اس عطید ربانی سے استفادہ اِن شرائط کے ساتھ کیا جائے گا توجا ہے یہ طلاح عوام کوئی شخص اباولاد بو یا لاولداس کا نام دائما قائم رہے گا ۔ اور دنیا اسکے کا رنامول کا ہمیشہ تذکرہ کرتی رہے گا ۔ اور دنیا اسکے انحضر تصلع کے صاجراو سے جوصرت فدیج کے بطن سے تقے صغر سنی میں انتقال فراگئے ۔ عاص بن واکل اور اسکے رفقا ہے اسی پر آنحضر تصلع کو ''ابتر'' کہنا شروع کیا او طوح ن شنج کرنے گئے کہ اب ان کا نام جاری دکھنے والا کوئی نہیں رہا جی شہر وی کا میا ہوگا توجا ہے وہ وی انعبادی تمیل ہی انس سے منحر ف ہوگا توجا ہے وہ کشیر انعیال کیوں نہ ہوا ورجا ہے اس کا یہ لایعنی عقیدہ کشیر انعیال کیوں نہ ہوا ورجا ہے اس کا یہ لایعنی عقیدہ کشیر انعیال کیوں نہ ہوا ورجا ہے اس کا یہ لایعنی عقیدہ

کیول نه موکه اُس کی اولا دکی وجه سے اس کا ؟ م د نیا

میں باقی رہے گا۔ وہ ہے نام ونشان فنا ہوجا کیکا او

اگراس کا نام ر دھبی حائے و اسکے حق میں بعنت ہی تعنت

رسے درسس

مزکورموگی ۔

عل کے تعیض اٹسکال میھی ہیں :-(۱) حدا کی عبادت کر نا حضوصًا فرلصنۂ صلوۃ ا دا کر نا (۲) خدا کے لئے اور سلمانوں کے لئے قربانی وایشار ریکمرا برھنا ۔ بب اسلام کی صدافت کاسکہ قائم ہوتا چلاا ورحضرت رسول مقبول سلع کے تبلیغ کی روک تھام نامکن نظرائی توکفاً کہ نے مصالحت کے لئے تدا برسونیچے ۔

ا یک صورت دربار رسالت میں یہ بھی کی کہ باری باری سے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیجاً اور ہم آپ کے اللہ کی عبارت کرین گے۔

برصورت مصالحت منجلان تترائط کے تقی جو دولت محومت ، عشرت وغیرہ سے تعلق تھیں۔ اگر رسول الشر سلع کو محض بنا مفاد منظور ہوتا اورچین سے زندگی گذار نی ہوتی تو کفار کے میش کر دہ شرائط منظور کر لئے جاتے اور اس طرح دولت و مرتبت ، حکومت و تعیش سب کچھ حاسل ہوجاتے اور ان تمام مصائب و کالیف سے نجات س جاتی جو تملیخ اسلام میں بردہ کرنی پڑتی تھیں۔

سین بیاں سوال نیخضی اور ذاتی مفاد کا تھا اور منخوف وخطرکے باعث مصالحت کا، بکرمقصہ و فریضہ کی کمیل تھی ۔

الفید کی کمیل کھی کھش سے فالی نہیں ہوتی ۔ اور دوران کار میں مصالحت کی صورت بیش آئے تو عمواً بعض جیزی قرا دمنی ہیں اور بعض سے دست برداری کرنی پڑتی ہے ۔ محضر نیا وی اموریس مصالحت ممکن ہے کیکن جہاں محاملہ صداقت اور غیرصداقت کا ہو یا کفر کے مقابلہ میں ایان وعل کا اور فیرصداقت کا ہو یا کفر کے مقابلہ میں ایان وعل کا اور فیدامیان سے دست برداری ممکن ہے اور نہ علی سے دست کشی ۔

و الله الما الكور الما الكور الما الكور الما الكور ال

### سُوفُ الْكِفِهُ نَمَكِيَّة وُهِي النَّالِ

ليشط يته الرحمن التحييم

کہ دے کہ اے کا فرو
میں نہیں ہوجتا ان کو جن کوتم ہوجتے ہو
اور نہ تم عبادت کرتے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں
اور نہ میں ہوجنے والا ہوں (ان کا ہنکی کہ تم نے پرشش کی ہے
اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہوجسکی میں عبادت کرتا ہوں
م تم کو تمہارا برلہ سے گا اور مجم کومیرا برلہ ملیگا۔

قُلْ يَا يُهَا الْكِفِهُ وَنَ لَّ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وُنَ لِ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وُنَ مِ اَعْبُدُ وَ فَ وَلَا اَعْبُدُ وَ مَا اَعْبُدُ وَ وَلَا اَعْبُدُ وَ مَا اَعْبُدُ وَ مَا اَعْبُدُ وَ مَا اَعْبُدُ وَ مَا اَعْبُدُ فَ مَا الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَام

خوللصه

### ڛٛۏڰؙۜٵڵؾۜ*ۻٙۯڎۿڮۊؘڵٲؿٙٳؾؾ۬ڐ* ڽۺڂۣڸۺؗڶڴٷڹٵڰڿؽؠڔ۫

حب خدا کی مد د اور سنج آپہنچے

اور تو لوگوں کو اسرکے دین میں جو ق جوق دانسل ہوتے

ہو کے دیکھائے

قوا پنے رب کی تعرب کواور اسس معفرت مانگ بنتک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے إِذَا جَاءَ نَصْرُا لِلْهِ وَالْفَتْحُ لُ وَرَا يَتَ النَّاسَ يَدُخْلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفْوا جًا لُ نَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَخْفِهُ وَمُ

ىسبىخ چىسىيىرىيىن وىسىمعي*ۇر.* ياتئە كان تۇابا ئ

خلاصت

١١) كامياني : خداك فنسل سے فتح وكا مراني حاسل موكني -

عموًا كاميا بي كے بعدا فراد وا قوام دوچيزوں ميں مبتلا ہوجاتے ہيں: -

‹الف)خود کی وشش اورایی قرت کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔

(ب ) کامیابی کے نشہ سے مخور موکر آغاز وانجام کا رعبول جاتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔

۲) اوراسکے بعد:

كاميابىك بعدوروش فتياركرنى جائد اسكى صراحت حداتعالى فيدو

فرائی ہے

۱۱ الف) بجائے اپن شیخی اور لاف زنی کے خدا کی جیسے و تھمید کی جانی چا،

كيونكومي برقسم كى قوت اوركا مياني كالخشف والاس .

( ب ) بجا ے دوسرول کو بہت ورحقیر سمجنے کے خود کی بے بسی پیٹر نظر

منرخم ہارے رپ کی عبا دے کرتے ہو آعُدُ وَلاَ أَنَاعَا مِنْ هَا ورزانهُ متقبل كنعلق مصقطعي طور يتلاد ياكياكه نے ممتمارے بتول کی عبادت کریں گئے اور نه تم فالت شرک و کفریس ره کریها رے ر ب کی عبادت کروگے۔

وَلاَ انْتُوعِيدُونَ مَا عَبَدُتُ مُ وَلاّا أَنْتُمُ عُلِكُ أَن مَاآعْتُدُ

لیکن ان آیا ت کا تعلق محض زما منه تک محد و دنہیں ہے بلکه اراده اور قصد سے بھی ہے۔

یعنی جرطرح تمبارا قصد بنول کی رستش حمورے کا نہیں معلوم ہو تا اسی طرح ہمارے گئے یہ نامکن ہوکہ ابینے رب کی وحدانیت سے منحرف ہو کرنٹر کاختیار كرنے كا خيال يمي دل ميں لائيں ۔

د نیا کے روزمرہ کا رو بارمی تھی اس طرح صداقت اور غیرصداقت کے درمیان مصالحت کے شرا لکا يىش موتے ہں۔

ان مالا ت میں سلمانوں کا کیا فرض ہونا چاہئے وہ ہی سورہ

<u>ٮۜٙڴۯڍؽٺڰۯؙۅٙڸٙڋؽڹ</u>

مبارک سے فا ہرہے۔

مسلمان دوسرول سے ہرمعا ملہ میں مصالحت کر سکتے ہیں خواہ وہ ابورمعاشی ہول ، يامعاشرتي ،سياسي مول ياغيرسياسي .

لیکن ایک مسئل میں مصالحت ناحکن ہے اور و دمسئلہ شرکے و حدایت کا ہے۔

آمادهٔ پیکار موے - برقیم کاساز دسامان موا، لیکن حق کا بيا مبرئت رقائم را بالمسكي والاتفاليكن في كوچوار ناحق كى طرف رُخ كرنا گوارا نه غفا \_

إِذَ اجَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَيْحِ وَ آخر كارحق في كامراني عطافراني اور فتح ونضرت صل موتى \_ فتح کے مناظر مختلف تھے ۔ایک جانب غزوات کی فتح عتی جيسے فتح خبر فتح طالف حنن فتح كمه وغيره

وَدَا يَنْتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ ووررى جانب كفروجهل برِ فتح هي يُتْرَكُّ وبت يُرستى بر فتح اور فِي دِينِ اللهِ أَ فُواجًا ال رسم ورواج پر فتح ، صدیوں کے تو ہمات اور بڑا کیوں برفتے۔

بركيف جب قريش اوربيو دكى مخالفت كاخاتمه مواتوتين ،ى

سال میں اسلام کا اور دروز مقامات تک میں گیا عراق شام مین اور مجرین عمان ویامه بر ملک میں اسلام جڑا

كدكى فتح اكي نشاني تمي حبك بعدى مخلف قبائل في ايي وفود رسول المتصلعي كاخدمت من بسيح تشروع كردك بوشميم بنوسعيد بنوصيفه بنواسد بهداني كط بيي

ا مور قبلیے جوق جوق اسلام میں مال ہونے لگے . یہ

واقعات مشيع والتاج معاق بس

اس کامیابی کے بعد کوئی حشن نہیں منائے گئے کہ کسی فوروکنت كالظهار نهي موا - ملكوعين خار نصرت كے وقت جونلفين

فرانی کی وه اس حقیقت کی مظهر تھی کد کامیابی کے معنی

العجام كوينج راحت وأرام طلبي مي متلا بونانبي ب

ر کھ کران خطاؤں وغیرہ کے متعلق جو ہرحالت میں سرز دہوتی رہی میں خدا سے مغفرت چاہی جانی چاہیئے کیو بکہ وہی تو بہ قبول کرنے والاہیے ۔ اور اُسی کی بارگا ہ میں میش ہونا ہے .

تمهيث

آنخضرت صلعم کی بعثت کامقصدایک بیام کا نینجانا 'ایک کام کاسلجهانا 'ایک پروگرام کا روراه لانا 'ایک حقیقت کی بنیاد ڈوالنا اورا کی نظام کا قائم کرناتھا ہرایسے نظام لعمل تی کمیل میں دشواریول کا لاحق ہونا 'مخالفت کا کھڑا ہوجانا اورصد مانت کا پردا

کے تعلقام میں میں میں جنوازیوں ہو تا ہو ہا۔ جاست قصر انہوجا 11 ورصدہ کا مردا کرنا لازمات سے ہے ۔

ارا دہ مضبوط ہو، ایمان وابقان کا ل ہو، کوشش انتھاک ہوں خدائے قدیر بر بھروسہ ہواور حصول مفصد پر کھیں جی ہوں؛ ذاتی منفعت خیل نہ ہو جیجے خدمت گذاری مدعائے قیقی ہو تو خداکی مددقینی اور فتے وکا مرانی قطعی ہے۔

ربول الترصلع براس کمحه سے جب کدا پ نے دعوت حق پر کمر باندھی می الفت کا ایک سیلا بعظیم امندا یا الفرادی طور پراوراجها عی طریقہ سے تکالیف کا سامنا ہوا ۔جہانی ایذائیں وی گئیں - د ماغی اور روحانی صدمات بہنائے کے کئے کہ بہلانے اور گئیسلانے کے طریقے سونچے گئے کہ لالح د محیکی مصالحت کی کوش کی گئی ، حرص و ہوا سے متا ترکئی در بے سعی ہوی اور اس کے بعداستقلال دیکھ کرعانیہ صف آرائی اور فرج کشی کی گئی - ایک قبیلد اور ایک نتہر سے منا الدا ہوکہ کئی آبادیاں اور کئی شہر متحد ہوکر

### يوق الأه مكتبة وهي خيرايات

يشايلوا لتخني التحييل

تَبَتَ يَكَأَ أَ فِي لَهَنِ تَبَكُ الدِلهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا آغْنَىٰ عَنْهُ مَالْدُوَمَاكُسَتِ تِهِ اس كا الهي اسك كام آيا ودنه كى كائى سَيَصْلِيٰ نَادًا ذَاتَ لَهَبِ 🖔 🔻 وه عنقرب شعلوں وائي أَكُي و وَلَى مُكَا مِولًا ـ وَّاهُ رَأَتُهُ وَكُولُ الْمُكَلِّبِ فَي الراسِي بوي مِي جورُولُ إِن لادرُ لا تي ب

فِيْ جِنْدِ هَا حَبْلَ عَنْ قَسَدِ حُ اس كے كلے ميں ايك رسى موكى فوب في موى مجورى جِعالى ع

خاندانی اعتبارے ابولہب حضرت رسول التصلیم کا بھا اور خرمبی اس اسلام اوراسلام کے بینمبرکا جانی دشمن تھا ابولمب کی تمین خصوصیات کفیں: ۔

١١) اس كى زُكُّت : بهت سُرخ عنى - اس كا چروشعلى كم فاند كلِّما تقا -اس كامزاج تعبى نها بت غضبناك عما - يبي وجد مقى كداس كى كينت أبواب على ۲۱) اس کی دولت : کشیر تھی ۔اس کی اولاد اس کی کما ٹی تھی ۔ اس کے بیٹے اسکے زور مازوتھے۔

( س) اس کی زوج : اس کی ہرطرح ہم خیال تنی - اور اسسلام کے بینیبرکی ای طرح جانی دشمن تفی اجس طرح ابولهب ان ہرسے کا جو انجام ہوا و معبرت ناک اور سبق آموز ہے ۔

اِتُّهُ كَانَ تَوَّابًا

بلک عل میں ہستقلال رکھنا اور اپنی کو تا مہون پر توبر و استغفار کرناہے .

اس سورت کے نزول کے چندہی ماہ بعد رسول تلاصلی تندید فیم

کا وصال ہوا:

درسبرعل

(۱) اولاً مقصود صلى بيش نظر ركها جائے .

۲۱) اوراس کا یقین رکھا جائے کہ نیک مقصد کے حصول میں خداکی مدیقینی ہے۔

(٣) اسكے بعد مت اور استقلال سے درمیانی رکا وٹوں کا مقابلہ کیا جائے۔

(م) اورحب کامیا بی مصل موجائے تواین آب تعریف ندکرلی جائے اور نہ اس کو دلیل

وحقير سمجها جائے جس ريكاميا بي عال موئى -

بلكه

۵۶ حصول مقصد کے ساتھ ہی خدائی تعربیت وسیسے میں مشغول ہوجائے .

رو) سر سر خدا کے دربارمیں تو بہ واستغفار کیا جائے تا دوران کار میں جھی کمزوریاں ہوئی موں ان کی تنبیت معافی صادر ہو۔ الولمب فودمرض عُدسدی مبتلا موا، یه مرض نبایدخوفناک دمتعتری تفاحس میں چبرہ اتنامتغیر موجا با تفاکہ مرفیل کی شناحت نامکن موجاتی تھی -اس مرض کا شکار موز وہ ب یار و مددگار، موت کے گھا ٹ اُترا آخر و قت نہ کوئی اس صیبت کے آخری کوئی خدمت کرنے والا تھا نہ کوئی اس صیبت کے آخری ملحات کی بنظر مهدر دی مثا بدہ کرنے والا یکسی کو ایکے محمل ت کی بنظر مهدر دی مثا بدہ کرنے والا یکسی کو ایکے قریب جا ناصحی گوارا نہ تھا۔

تَبَتَّتُ يَكُلُّ إِنِي لَهُمْ فَ تَبَّ مُ مَا اَعْنَى عَنْدُ مَا لَّهُ وَمَا كَسَتَ \*

ابولہب کی زوجہ افلاس میں ببتلا ہوئی اور یہ وہی عورت
ہمے جورسول الشمسلع کے راستہ میں کا نے بچھا کراؤت
بہنچا یاکرتی تقی - ایک و فعہ خو دلاڑیاں لاتے لاتے گرڑی
اور چا ہ کن راچا ، در بیش کا مصداق بن گئی۔
ابولہب کی صورت مسنح ہوئی 'ابولہب کی کمائی' اس کی اولاؤ
اس کی دولت تبا ہ بربا دہوئی اور اس کی زوجہ کا گلا

سَيَصْلَىٰ نَادًا ذَاتَ لَهَبَ وَّامُرَاثُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ فِيْجِيْدِ هَاحَبْلُ مِّنْ مَّسَدٍ عُ

ابولہب کا نام اس طرح باقی رہا کہ جواس کا ذکر کرتا ہے تو تعنت بھیجتا ہے۔

اسلام کے برترین وشمن کا یہ انجام قہرایزدی کا ایک مولی کرسشمہ ہے ۔

درسسرعل

وولت، ذات اور ما سوى اللهسع مجبت كا نما يقتى ب

## مهرب

ابولهب، عبدالمطلب كابنيا اورحضرت رسول الشه سلع كاج الله كانام عبدالعرى تفاد اس كانام عبدالعرى تفاد اس كارنگ بهت سرخ اور وه بهت خونصورت دمی تفاد و ه اسلام كاجانی فیمی نفاد ایک مرتبه كوه صفات تا شخصت سلع نے برقبیاد كانام لیكرا ورخ دا ہے رمضتہ دار ول كومنی ایک مرتبه كوه صفات تا شخص دی اور سرکشی اور كفر كے متائج ہے تنبه كيا۔ حتی كدا بنى جوهی وختر سك أس خدا كے قبر كى تونيف دلائى جونا فرانى برنازل موتا ہے اور اسس سے ند ابین ایک سكتا ہے نہ يرايا ۔

اس وعظ کا اثر بیر مواکد اولهب غیظ وغضب می آیا اور
اس نے انحضرت صلع کی شان میں نبایت ناشائے۔
الفاظ کمے اور ان رہے رہی تھینے۔
الولمب کے دوبیٹے انخصرت ملع کی ووصاحبزا دورسے
الولمب کے دوبیٹے انخصرت ملع کی ووصاحبزا دورسے
منسوب تھے ۔ ابولہب نے اونہ میں حکم دیا کہ اپنی بیوول
کوطلاق دیدیں ۔ ایک جیٹے نے تو آن تحصرت ملع کے
ساتھ سخت کلامی می کی دو کے مبارک رہنے وکا اور چر
اپنی بیوی کوطلاق دی ۔
اپنی بیوی کوطلاق دی ۔
اپنی بیوی کوطلاق دی ۔
با وجودان واقعات کے رسول صلع نے آئی نہ فرایا ۔
بیمال مقصد نہ فراتی انتقام تھا، نہ شخصی تنظر اکمونکو ایا

کہا جا آ ہے کہ اس مٹے کا چندون بعد شکل میں درندوں

سے مقابلہ موااور درندول نے اسکے بحر کی بخری کرڈ الے۔

## ٩

لِسُهُ لِينِّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ

کہ دے کہ وہ اشرایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔

۔ نہ اسکے دکوئی) اولا د ہے اور یہ وہ کسی کی اولا د ہے۔

اور نہ کوئی اس کا ممسرے ۔

قُلُ هُوَاللهُ أَحَدُّ خَ نَلْهُ الصَّهَدُ خَ مَمْ يَلِادُو لَهُ يُولِدُ لِ اَلْهُ يَكُنْ لَهُ مُحُفُوا آحَدُ جُ

فالصمي

سورهٔ اخلاص اسلام کا خلاصه ب خلوص نیت سے خدا کے تتعلق حب فیل چارامور کا ایمان رکھنااسلام بی خلوص نیت سے خدا کے تتعلق حب فیل چارامور کا ایمان رکھنااسلام بی ضروری ہی۔ ان میں سے دوامور موجبہ اور دوسالبہ ۔ دالف ) موجبہ : (۱) خدا کی توحید به خلابنی ذات اور صفات بی ایک ہے . دالف ) موجبہ : (۱) خدا کی صمدیت ۔ خدا بے نیاز ہی اور سب کا صاحب روا ہے .

(ب) سالبه: ۱) خداکا وجودگلق - خدا باب به نه بیا ۲) خداکا مسرنهی می خدات اعلی و برترب

> خدامحض تخیل بنیں سے بلکہ ایک ذات ہے۔ خداکی ذات ہمارے فہم وا دراک سے بالا زہے

مکن ہے کہ یہ چیزیں ونیامی کچہ دول آسائش بنجالی لیکن ان کا اثر دیر پانہیں۔ اور نہ یہ انسان کے والمی فلاح کے موحب ہو سکتے ہیں۔

البته اگرنسبت خداسه موا وراسلامی اصول کے تحت پرورش اور نرد اخت مو - تو موجب فلاح دارین میں -

و ولت کما نا چاہئے ۔ اثر بیداکر نا چاہئے علم صل کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ اثر بیداکر نا چاہئے ۔ علم صل کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ لیکن اسکو کبھی فرائوشش نہ کرنا جاہئے کہ ان کی اچھائی اُس وقت بک قس نُم رہ سکتی ہے جب بک کہ ان کا رکشتہ و تعلق احکام آئی سے واب تہ رہے جیسے ہی یا لوٹ گیا تو ان کی کیفیت اندلیف ناک ہوجا کے گی ۔

ا قبدّاد ، نزاکت موقع کے اعتبار سے ایک پینی فص کے والم کر دیتاہے تاکہ انتشارکے امکانا ت محدود اور کمیتاجی مکن موجائے ۔

لكين اس سع كهيس زيا و عظيم الشان تغيرات تمام عالم ك ہرگو شمیں ہرآن جاری ہیں توکیا یہ مکن ہے کہ یہ سارا نظام بجائے ایک قوت کے فراں بردار ہونے کے منتشر قوقول کے دست نگر ر مکر اس خ بی ہے کارٹنے رہا رہ سے جوطب رے کہ روزانہ کے مثاہرہ سے ثابت ہے ۔

یہ ایک نہایت معمولی مثال ہے ۔ بہر کیف عب ما ایک مقام حیرت ہے اورانسان انسس کے معمولی حب ز کی حقیقت کی گردویمی ایسے ہزار یا سال کی مغز پاسشی کے بعد نہ پہنچ سکا اور نہ پُنج سکیگا اس کے بس میں محص ایک چیز برسکتی ہے اور وہ یا کہ اس دات و جسک کے ان گنت نعمتوں کا بقدر بمت خود نه صرف قلب ولسان سيمشكر برادا

كرے بلكہ جارح سے اس كے مصدر ہ احكام کی تعمیل میں می بینغ کر تا رہے

ر ر ر ب ب فراکی نوحید کے اعتبارے سلان کو چا ہے کہ ایک مرکز پر قائم ہوجائش۔

لَمْ يُلِدُ وَلَمْ يُؤْلَدُ مَّ

یہ اسلام کی خصوصیت ہرکہ حبرطرح اس ذہب نے دنیا کو دحد امنیت کاسبق دیا کوئی اور کرب نه د کے سکا سبق نه فقط تلفتین سے متعلق تھا بلکہ تعمیل سے بھی۔

قُرُهُواً مِنْهُ اَحَدُنُ اللّهُ الصَّمَلُ فِي الرَّضِواكي وحدانيت سے منه مور ركز كي تولف اتني

اسکو روسر مردگارول کا ہی غام و کمزورمو گی حتنی

حاجتمندتصوركيا حائ كدانسان كافهم وادراك (٢) ١٠ ١٠ ١س كوكسى كا باب إبنيا في خام وكمزورب أ

وَلَمْ يَكُنْ لَذُكُفُواً أَحَلُ عَنْ ١٠٠ م ووسرول كواس كم برابر

درحبعطا کیا جائے

جنگہا ئے غطیم کی محض ساعی کیفیت سے لوگ رزہ راندم ، ہوتے میں کین یہ ایک نہائیت حقیرواقعہ ہے بمقابلہ اس حنیت کے جو ہران مرسو مرتنے میں ریا ہے ۔خود

جدانسانی مائنس می کاتھیقات کے مرتفر حراثیم

کی جوجنگ لمحہ بلحہ جاری ہے اس کا کون کیا اندازہ کرسکتا ہے .

اسی طرح مرشحرو حجریں، مرتفارہ زندگی میں مرلحظہ کے قلیان

حصدين ايك مهجان اورايك شورش بريا برجمكا تصور

بھی انسانی د ماغ سے نامکن ہے . جنگ کے وقت ہر فریق جومتعدد مالک پڑشمل تھا سار ا

لِسُلِمُ السِّوالرَّمْنِ الرَّحْمِيْ

. کمه کرمیح کے رور دگار کی بنا ولیتا ہوں

تام مخلوقات كے شرست

اور تاری کے شرہے حب کیا اندھرا جھا جا

اور گرمول پرز بره يره كره كاي مونك واليول كى الى سے

اورحمد كرنے والے كے ترسے جب وہ حدكر نے لگے۔ ع

ورور و قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ لِلْفَلِقِ لِ مِنْ شَيِّهَاخَلَقَ لِمُ

وَمِنْ شَيْرَغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ لِ

وَمِنْ مَنْرِ النَّفَّتُ نُو فِي ٱلْحُقَدِ ال

وَمِنْ شَيِحَاسِدِ إِذَا حَسَدَ حُ

صبح کے مالک سے جارقسم کی پنا مطلوب ہے:۔

١١) عمومي بناه ١ برجيز كي باني سے جو پيداكيگي ہے ۔

۲۰ وقتی پناه: تاریخی کی بُرانی سے جب پورا اندھیرا چھاجائے .

(٣) صنفی پناه: ان عور تول کے شرسے جوم دول کی متول کولیت اوران

مشحكم ارا دول كو ڈھيلاكر ديني ہيں ياعا مطور پرشہوات

ريم) وصفى بناه: ان ماسدول كى بُرائى سے جب وه فى الواقع حسد كرنا

شروع كرديس.

ان امورسے پنا و حکل مو، تو پنا و کاطالب و نواه انفرادی طور برایک انسان مویا اجماعی طور پر

ایک قوم ہرطرح امن وامان میں رمیں گے ۔

اس سورت میں ان تمام قوتوں کی نشا ندہی کردیگئی ہے جو ہاری بربادی کی باعث ہوتی ہیں

### خداکی صمدیت کے اعتبار سے سلماؤں کو چاہئے کہ

سر ر بر برندگی میں این آپ کو دوسرول سے ایس این آپ کو دوسرول سے بیار کریس ۔

ب ر ر ر کر محض تعلقات دنیاوی پراعمادندگری میں اوجود محض تعلقات دنیاوی پراعمادندگری میں اوجود کی میں اور میں دوجود کریں ۔

سُورَة العَلَق سے ہرنا شائستہ فعل کر بیعتا، وَمِنْ شَرِّ النَّفَتْتِ فِوالْعُقْدِ لِا د٢) صنفي اعتبارے: اثرات نفسانی اورا ضوں سے یناه کی التجاہے ۔ ا ثرات سے مرا و ۱ الف) یا تو وہ عورتیں میں جواپنی جا دفوری عا ووبياني<sup>، ا</sup> نبو*ل گري<sup>،</sup> اور* عثوه ونازسے ان کی قوتوں ا ورارا دول کو کمزور کردتی میں اوران کو اُن کے جارُ دشاغل وكار وبارسي منحرف كرديتي مي ( ب ) يا وه شهوات ولذات مي جن كي برولت انسان كا دل والغ متا ژموجامایحاوروه رشان حال ورنشان فاطر موكرايني تباهى كاأب سبب بنجاتا بير-

وَمِنْ مَنْرِجَاسِدِلِذَاحَسَدَ (٣) وصفى اعتبارے صدے بنا مى استدعائيه . صامدے مرادرالف ) ياده افراد يا اقوام برج دورو

كى نومنحالى كو دېچە كەنە فقط خود

مد کی آگ میں جلتے بلکہ دوسر

کی تباہی وربادی کی تربر موجعة مي .

(ب) یا وه فنس آره بی جر مرتم کی

### ان سے اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تو ہماری زندگی کا میا بہوگی -مور ممہم سے ا

پنا ہ مانگنا بھی ایک عبا دت ہے ۔ اس سورۃ میں ان امورسے پنا ہ مانگی گئی ہے جوانسان پرنظرانداز ہوتے ہیں ۔ بیرونی طور پر بنا ہ مانگلنے والا اسلاسے جس بیرایہ وانداز میں خطاب کررا ہے وہ نہایت ہی لطیف ہے ۔

مِنْ شَيِّمَا خَلَقَ لا

کطیف ہے۔

قُلُ اَعْوْدُ مِیْرِیْلُ لَفَلَقِ اللّٰ صبح کاطلوع ہم معنی ہے آغاز آفریش کا:

اس وجہ سے مبہم کے الک سے بنا ہی النجا ہی جس کی قدرت میں جبرطرح پیداکرنا دہل ہواؤی النجا ہی طرح برائیوں سے نجات دیکے خستہ انسان کی زندگی میں نئی روح پھون کنا بھی وائل ہے۔

کی زندگی میں نئی روح پھون کنا بھی وائل ہے۔

اولاً ایک عام طریقہ سے ہرقسم کی رُائی سے پنا و مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد مختلف حالات وانسکال کے اعتبار سے پنا ہ کی انند عاکی تعلیم کی گئی ہے۔

وَمِنْ شَرِّغَاسِةِ إِذَا وَقَبَ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

ر ب ، وه جهالت مبی هم جمکا پردوعقل بر پر تا هم دور انسان اعاقبت بیشی

### سُوفُ التَّامِنُ بِيَّةُ وَهِي اللَّا الْمِنْ اللَّهِ

بِسُـلِيْهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

کہ کمیں پناہ لیتا ہوں آدمیوں کے پرور دگار آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے، پیچے ہٹ جانے والے کے شرسے جوآدمیوں کے دلول میں وسوسہ ڈالنا ہے دفواہ، وہ جنّا ت سے ہویاً دمیول سے قُلْ آغُوْدُ بِرَبِّ لِنَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ الْكِ النَّاسِ ال الْكِ النَّاسِ الْ مِنْ شَرِّلُوسُواسِ الْاَنْ الْكَنَّاسِ الْ مِنْ شَرِّلُوسُوسُ فِي الْكَنَّاسِ الْ مِنَ الْكِ تَنْ يُوسُوسُ فِي النَّاسِ مُ

فلأث

ا ملکی پنا ہ مطلوب ہے

بیجیت اس کے پروردگار ہونے کے وسوسہ ڈالنے والے سے

اس کے حقیقی با دشاہ ہونے کے پیچیے ہٹ جانے والے کے شریب

اس کے معبود برحق ہونے کے وسوسہ پیدا ہونے کے ذرائع

سے ظام مرموں یاغیرظام مر

تمهيث

اس سور نہ میں پنا ہ انگی گئی ہے اُس بڑے خطرسے جو اندرونی طور پرانسان کو تبا ہ وبر باد کر تا ہے بیخطرہ وسوسہ ہے . ر قی میں حائل ہو اے۔

درمستعل

سلمانوں کو عام طور پرسب مرائیوں سے اور خصوصگا :-

(۱) سنب زندگی کے زہریعے اثرات سے

۲۰) شہوات ولڈات سے اور

سے اور سے برمیزکر نا جاہئے۔

دس) حسد

رہنا رہ اسے اور ہرتم کے احتیاطی تدابیر کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ تدابیر اکثر وبیشتر حفظ انقدم کے طریق پر ہونی چاہیں۔

سور وفلق مي:

۔۔ ر ب کی ایک صفت مذکور تھی بعنی را لفلق '' (۱) ر ب کی ایک صفت مذکور تھی بعنی را لفلق '' (۲) پنا ہ تین امور خصوصی سے مانگی گئی تھی ۔ (۱) سٹ رغاسق اذا وقب (۲) شرالنفٹ نی ابعق ر ۲) شرالنفٹ نی بعق کے المعت رہا سد اذا حسد (۳) سٹ رحا سد اذا حسد

سور کو ناس میں ا

ر ۱) رب کی تمی صفتیں بذکور میں تعین ۱) رب الناکس ۱) ملک الناکس ۱) الرالناکس ۱) الرالناکس ۱) بنا وایک اجالی شئے سے ناگی گئی تعین المی الناکس شروسوار الناکس

درسسيعل

سلماؤں کوچا ہے کہ اپنی زندگی کو ۱۱) ہرقسم کے توہات اوروسوسوں سے پاک کرئیں اور اسلام کے سیدھے

اس وموسه سے متعلق حب ذیل امور یا در کھنے کے ور آغود قا بل مي ١١) مركب: <u>وسوسه دُّالنے وال</u>ا. مِنْ بَنْزِلُو سُواسِ اس کی مختلف صورتیں ہیں کیمبی و ہجنا ہے ہو تاہے کبھی خود انسان سے اس کی مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ شکل طا ہرو واضح ہوتی ہے، کبھی غنز ظاہر ا وزنسيسرواضح -يعنى مرتحب جرم كبح لطور تو دموتے مي اور تبھى ا بنے میں بلیرونی ا ژکے نفوذ کی بدولت. اَلَّذِي ثُورَهُ وَسُوسٌ فَى صُنُورِ (٢) مقام: وموسه بيدا مون كامقام انسان كا دل ب اس وجهسے كداس كى مدافعت بہت الشَّاسِ برونی اور ادی خطره کا اندفاع حباتی قت یا ظاہری مقابدے موسکتانے ليكن اندروني اورروحاني خطره كي مدا فعت ' اليان اصلاخ عل ورتو به واستغفار می سے مکن ہے . (س)طریقہ: وموسہ پداکرنے کے بعد مزیحب سے عظمے مٹ اگختایس یعنی اسکا حلہ گو پاستنبون ہو تاہے .

لہذااس سے بچنے کے لئے ہیشہ موا

سا دے دستوالعل کے یا بندمو جائیں۔

د ۲) فضول رئیستم ورواج کی پابندیال دلول کوزنگ کودیتی ہیں۔ بُری سوسائٹی اور وہا تغلیدا وزفینن وغیرہ کی نیزنگیاں اکثر وسینتر ہرضم کے فاسدخیالات پیدا اور دلواً میں وسواسس ڈالتے ہیں ۔

ره) ان سے قبل از فبل احتیاط کرنی چاہئے ۔ دلفریب گرخط ناک نظاروں سے آنکھوں کے بھول کے بچاکر انجام کا رپر نظر جائی جائے تو آج کلی تفریح کل کی بربادی کا باعث نہوگی۔ دم ) ذہبنی است قلال اصلاح عمل اور حجوثی شرم وحیاسے اجتنا ب کا میابی کے چند مجر است منتنے ہیں جو وسوسہ دورکرتے ہیں اور دلوں میں صفائی کا موجب ہوتے ہیں۔

591

كتب بنه شيخ حين شاه آباد مينس لع محكر گه شريف سين اهر